

سیرت ِفلفائے راش بی بی بی فیمنفوطکتاب سیرت ِفلفائے راش بی بی بی بی فیمنفوطکتاب و می الله عنه می و کا اور ا

> محـدّد وال*دِعُدّر*اتي

اداره اساس العشام

چامداخشاميه، تقانوي مجد، جيكب لائن كرا چي موباك: 2832857,0345-3033109

# جمله حقوق طبع تجق مؤلف محفوظ ہیں

نام كتاب: دوسسر دوداماد

مؤلف: الومحر، محمقطيم رائي

کیوزنگ: غازی گرافکس

گیارهسو تعداد :

س طباعت: ۱۴۳۲ هر بمطابق ۱۴۰۱ء

ناشر : 

# اسط کسیریل الأنفاق برالعث الكالحي

حامعها خنشامية زوتها نوي مسجد ، جبك لائن كراجي

موبائل:0300-2832857,0345-3033109

🖈 اسلامی کتب خانه بنوریٌ ٹا وُن کرا چی 🏠 مکتبهانعامیه،اردوبازارکراچی الله مكتبه لدهيانوي بنوري ٹاؤن كراجي الله الله جامعا حشاميز درهانوي مجد جيكب لائن كراجي

🖈 ادارة الانوار بنوري ٿاؤن کراچي 🖈 زمزم پېلشرزار دوبازار کراچي مال کے نام

جے آخری سانسوں تک اپنے لخت جگر کی جدائی محض اس لئے گواراہ ہوئی کہ وہ اللہ کادین ﷺ

تخصیل علم کی پر خار واد نیوں کی انجانی راہوں کا مسافر بیٹا جب تھک ہارکر ماں سے ملنے آتا تو وہ کھل اٹھتی، مگر عارضی دنیا کی ملا قاتوں کو بھلا کہاں داوام؟ مقصد کی طرف بلٹا تو سالہاسال سے ماں کے سینے میں پنہاں، ممتا کا بحر بے کراں، بلکوں کے کمزور سے بندکو بآسانی تو ڑدیتا، منہ موڑ کر بیٹھ جاتی اور دو پٹے سے آنسوؤں کے بیل رواں کورو کنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ، مقی گھٹی تی آواز میں کہتی: ''جا بچاللہ دے حوالے، اللہ کا میاب کریگا'۔ ماں کواس طرح روتاد کی کر بیٹے کے پائے استقلال ڈیکھانے لگتے تو محتاج ماں کواس طرح روتاد کی کر بیٹے کے پائے استقلال ڈیکھانے لگتے تو محتاج تھی ماں ہوا ہے۔ اللہ دے حوالے، اللہ کا میاب کریگا'۔ حوالے، اللہ کا میاب کریگا'۔

ماں! میں جو کچھ بھی ہوں، تیری تحر گاہی دعاؤں کی بدولت ہوں۔ ماں! تیری دعانہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں۔۔۔۔

#### درمدح خلفائے راشدین

#### الزئيز المنتائز حاجي المدالة الله مهاجر مكي نور الله مرقده

حار يار مصطفىٰ ابل يقين اولاً ابوبكر صديق! اہلِ دين دوسرے عادل عمر والا يقين چوتھے ہیں حضرت علی شیر خدا ہیں ہدایت کے فلک یردے نجوم ہے انہی حاروں سے دین کو ارتقاء اور خوش ہیں ان سے مصطفیٰ ره فدا ان پر سدا ہر روز وشب وه مردود جناب كبريا (منقول ازغذائے رورح)

شهسواران جهال مردانِ دین تيسرے عثمان باحكم وحياء اور سب اصحاب اس کے ڈی علوم صدق اور عدل اورشجاعت اور حیاء ان سے راضی ہے خدائے دوسرا توبھی حان ودل ہے اے امداد اب جو کوئی بد اعتقاد ان سے ہے ہوا

تكنة: بعض علمائ كرام نے حضرات خلفائ راشدين كى فضيلت اورتر يب كے متعلق ايك عجيب نكته بيان فرمايا ہے، وه مير كه حديث شريف مين آيا ہے: "حير القرون قرنبي" سواس حدیث میں خلفائے اربعہ کے نام کے آخری حروف برتر تیب آئے ہیں لینی ''ق"صدیق کا اور '' داء''عمر کی اور''ن ''عثان کی اور''ی ''علی کی۔

مسى باريك بين ،اعلىٰ ذوق كے حامل شاعرنے اس كو يوں نظم كيا ہے:

خلافت کو گھیرے ہیں باصد صفائی كم محصور ہے جن میں سارى خدائی الف اور یے نے یہ ترتیب یائی یہ آخر خلیفہ کے آ خرمیں آئی

ابوبکر یک سو علی ایک جانب الف اور یے کی طرح ان کو جانو یہ تشہیہ ہے واقعی تو جگہ بھی وہ اول خلیفہ کے اول میں آبا

حضرت مولا نااشرف علی تھانوی قدس الله سره اس شعرکو پڑھتے اور فر ماتے: '' بھلا کوئی شعر کھے توا یسے کئے''

تقر يظ مفسرقر آن حضرت مولا نامحمد اسلم شيخو پوري صاحب کثر الله فيوضه بسم الله الرحمٰن الرحيم

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے قلم کوعزت وحرمت عطا فر مائی اور درود وسلام اس نبی امی پر جولکھنانہ جانتے تھے مگر کروڑ ں لکھنے والوں نے ان کے دم قدم سے لکھنا سکھا۔ اما بعد!

جب مولا نامحم عظیم صاحب نے اپنی کتاب '' دوسسر دو داماد''کے بارے میں اپنے تا ژات لکھنے کے لیے مجھ سے کہا تو خیال آیا کہ اس غیر منقوط کتاب پر تقریظ بھی غیر منقوط ہی ہونی جا ہے ،مگر بچی بات سے کہ جھے اس خیال سے جھر جھری ہی آگئ اور میں ایک سطر بھی اردوئے معرامیں لکھنے میں کامیاب نہ ہوں کا۔

جرت ہوئی کہ ایک نو آموز قابکار جس نے اس سے قبل کتاب تو کیا کوئی رسالہ بھی خبیں لکھا تھا وہ ایک ایسی کتاب لکھنے میں کیسے کامیاب ہوگیا جس میں خلفائے راشدین گے حالات، ولا دت سے وفات تک جمع کیے گئے ہیں؟ یقیناً اس کتاب سے قارئین کی معلومات میں تواضا فہ نہ ہوگا کہ اس موضوع پر پہلے سے اسلامی کتب خانوں میں بیشار کتابیں موجود ہیں۔

البتہ اس میں شکنہیں کہ جس اسلوب میں مؤلف زیر مجدہ نے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، کم از کم میر سے مطالعہ کی حد تک اردوز بان میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں۔

اردوئے معرامیں لکھنے کی سب سے کا میاب کوشش حضرت مولا نامحمہ و لی رازی زید مجد هم نے کی تھی جن کی سیرت پر کاھی گئی کتاب'' ہاد ئی عالم'' کوصداتی ایوارڈ عطا کر کے صدارتی ا یوارڈ کومعتبر بنانے کی شجیدہ کوشش کی گئی ،عوام اورخواص نے بھی اس لا جواب کتاب کو بہت پسند کیا تھا۔

'' دوسر دو داما د'' کے مؤلف'' ہادئی عالم'' کے مصنف کے مقابلے میں اس چھوٹے نے کے حقیت میں جواپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرر ہاہے، اس لیے لاز ماان کی تصنیف میں کچھ کمزوریاں بھی ہوگی، زبان کی جس صنف کا انہوں نے امتخاب کیا ہے اس میں کمزوریوں کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں۔

مجموعی طور پرمولا نامحم عظیم صاحب اپنی کوشش میں کا میاب ثابت ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے!

مختاج دعا: (حضرت مولانا) محمد اسلم شیخو پوری سے کارم ۱۲۳۲/۱۵

# باسم سبحانه وتعالى

الحمد للدرب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين

امالعد!

سطریں دویا سو، گرمعریٰ لکھنا آسان نہیں ہے الابیکہ حق تعالیٰ شانہ جس کوتو فیق عطا فرمائیں۔

باری تعالی نے بیسعادت عزیزم برخوردار حضرت مولانا محد عظیم صاحب سلمہ نوابشاہی کے مقدر میں کھی تھی۔

اس ہے قبل اکبر کے زمانہ میں'' فیضی' نے عربی میں''سواطع الالھام''نامی بے نقط تفسیر لکھنے کی کوشش کی تھی اورا پنے زمانے میں بڑی شہرت بھی حاصل کی تھی الیکن غلط نظریات کا حامل ہونے کی وجہ ہے اس کی تفسیر کو قابل اعتناء نہیں سمجھا گیا۔

اس کے بعد اردو میں حضرت مولا نامحہ ولی رازی صاحب نے سیرت طیبہ کے خوبصورت عنوان پر'' ھادی عالم' 'صلی الله علیہ و کل ما می بے نقط کتاب لکھ کردنیا کوورط کرتے میں ڈال دیا۔ میری دانست کے مطابق مولانا محد عظیم سلمہ اس فہرست میں تیسر ہے نمبر پر حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عظیم اجمعین کی سیرت مبارکہ پر'' دوسسر دو داما ذ' نامی کتاب لکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔

مزید جرت کی بات یہ ہے کہ عزیر موصوف نے اس سے قبل کوئی تصنیف و تالیف کا کام نہیں کیا اور بیان کی پہلی کاوش ہے جو کہ یقیناً ایک بھر پور کامیاب کوشش ہے، جوتصنیف و تالیف کی پر چے وادی میں قدم رکھنے کے لیے موصوف کے نام کی طرح ایک 'وعظیم' سنگ میل ٹابت ہوگی۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی موصوف کی اس تحقیقی کاوش کواپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور مزید آگے بڑھنے کا ذریعہ بنائے اور موصوف اور ان کے والدین ،اساتذہ کرام اور جملہ معاونین کے لیے صدقہ کاریہ بنائے ۔آمین بحرمت سیدالرسلین صلی اللہ علیہ وسلم

دعا گو (حفزت مولا نامفتی) محمد یونس غفرله استاذ الحدیث جامعددارالعلوم نواب شاه خطیب وامام جامع کمی مسجد مریم روژنواب شاه حسیب امام جامع کمی استفاده

#### بىماللەلارىمان الرحيم عرض موكف

یے محض خالقِ کا نئات کا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھے جیسے معدوم انعلم والعمل انسان کو، حضرات کوخلفائے رشدین کی سیرت مبارکہ کوغیر منقوط اردومیں لکھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔فللہ الحمد

میرے لئے بیامرانتہائی خوش کن ہے کہ'' دوسسر دو داماد'' بندہ کی پہلی تالیف ہے جو بفضلہ تعالیٰ وصف غیر منقوط ہے متصف ہے۔

احقرنے بیر کتاب اگست 2007ء میں شروع کی مگر چند صفحات کے بعد ہی ہمت جواب دی گئر چند صفحات کے بعد ہی ہمت جواب دی گئی اور تصنیف و تالیف کا کام ایک سال سے زائد عرصے تک موتوف رہا، دریں اثناء اس کام کا تذکرہ استاذ محترم مولا ناکلیم اللہ (سندھی، لغاری، مد ظلہ العالی، سابق استاد جامعہ احتشامیہ کراچی) کے سامنے کیا تو موصوف نے خوب حوصلہ افز ائی فرمائی اور فرمایا کہ اس کام کوجلدیا یہ تھیل تک پہنچاؤاور مفید مشوروں سے نوزا۔

استاذ محترم کی حوصلہ افزائی ہے ہمت بڑھی اوراللہ کا نام لے کر پھر سے کام شروع کر میا ہوئے ، حوصلہ سرد ہوگیا اورایک کردیا، مگر حوادثات زمانہ اور نوع درنوع مصائب ،سد راہ ہوئے ، حوصلہ سرد ہوگیا اورایک بار پھریہ مبارک کام تعطل کا شکار ہوگیا۔

گراللدربالعزت کا ارادہ ،اس ناکارہ ہے حضرات خلفائے راشدین کی سیرت مبارکہ کی خدمت کا کام لینے کا ہی تھا ، اس لیے میرے ایک مہر بان دوست ، جامعہ اختشامیہ کراچی کے نرم مزاج استاذ اور ہر دل عزیز شخصیت ؛ مولا ناارشد محمود صاحب کو وسیلہ بنایا ۔ موصوف کی دامے ، درمے ، شخنے معاونت رہی اور بالاخردس ، مکی ، دو ہزار دس کو یہ کام پایئے تھیل

تک پہنچا، بندہ دل کی گہرائیوں ہے مذکورہ دونوں حضرات کاممنون ہے۔

میں اپنی رفیقۂ حیات کا بھی بے حدمشکور ہوں جس نے ہمیشہ کی طرح قدم بقدم منیدمشوروں اور دعاؤں سے میراساتھ دیا اور روز اول سے اس کتاب کے منصۂ تہود پہآنے تک میری حوصلدا فزائی کی۔

میں اپنی ہمشیرہ کا بھی مشکور ہوں جس نے حوالہ جات کی تخ تئے اور مسودے کے لیے صفحات برحاشیہ شنگ کر کے میرابہت ساوقت بچایا۔ ( جسز اهم الله احسس المجز اء فی الدنیا و الاخر ق)

آج جب بیسطورلکھ رہا ہوں ،مسود ہے وکھمل ہوئے ایک سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مقبولیت عامہ عطا فرما کر مؤلف اور اس کے اساتذہ ،والدین ، جملہ معاونین اور قارئین کرام کے لیے باعث فلاح دارین بنائے اور صحابۂ کرام کی تجی اتباع نصیب فرمائے۔ آبین

**ا بوقحمر** محم<sup>حظی</sup>م را کی عفی عنه مّادم تد ریس جامعه احتشامیه جیکب لائن کر اچی ۳۱ر۵ را ۲۰ 03002832857

# اجم کردار کے حامل

گوکہ ہر کتاب کے صفحہ اول پر مصنفیا مؤلف کا نام ہی مکتوب ہوتا ہے اور فی زمانہ یہی رائج ہے، مگر کتاب کوآپ تک پہچانے میں کچھ لوگ اہم کر دار کے حامل ہوتے ہیں، میں ایسے تمام حضرات کا تذکرہ نہایت ضروری سجھتا ہوں۔

میں استادِ محترم مولا ناکلیم اللہ سند ہی ،لغاری مدظلہ العالی،مولا ناارشد محمود صاحب کشمیری کے علاوہ محترم جناب مفتی عبداللہ حسن زئی صاحب کا تبدول سے مشکور ہوں جن کی رہنمائی سے نقاریظ کا مرحلہ طے ہوا۔

میں اپنے ہونہاراور محنی شاگردانِ عزیز ،عبدالاحد ، نالوی اور محر عباسی اور رحمت اللّدار کانی (متعلمینِ ورجہ سابعہ) کا بے صدمشکور ہوں ،جنہوں نے اپنے قیمتی کھات اس کتاب کے لیصرف کیے۔

میں عزیزم بھائی محمد شکیل المجم (بہاولپور) کا بھی بے حدم شکور ہوں، جن کی معاونت سے آج یہ تناب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ معاونت سے آج یہ تناب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ( جزاهم الله احسن الجزاء فی الدنیا والاخرة)

### ایک نظرا دهرجھی

اردوئے معرامیں مشکل تھے، اس لیے مفہومی اور مرادی معنی کھے گئے ہیں۔
اردوئے معرامیں مشکل تھے، اس لیے مفہومی اور مرادی معنی کھے گئے ہیں۔

اردوئے معرامیں مشکل تھے، اس لیے مفہومی اور مرادی معنی کھے گئے ہیں۔

کہ اندا الوقوع الفاظ کا استعمال کم سے کم ہو، اگر کہیں ایسا ہوا ہے تو حاشیہ میں اس کی تشریح کردی گئی ہے۔

اصطلاحات جدیده کی وضاحت اور حوالوں کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ گیا ہے۔

الخمارہ حرفی ، تنگ دارے میں مقیدرہ کر غیر منقوط کتاب لکھنے کا مقصد '' خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین'' کو خراج عقیدت پیش کرنا اور عوام الناس کے دلوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عقیدت ہے۔



رسول اللہ کے دوشسر ووداماد کے احوال ہے معمور عام اردو سے ہٹ کراردو نے معرا ہے لکھا ہوااک اہم رسالہ

والدمجُدّراتي

اداره اساس الم

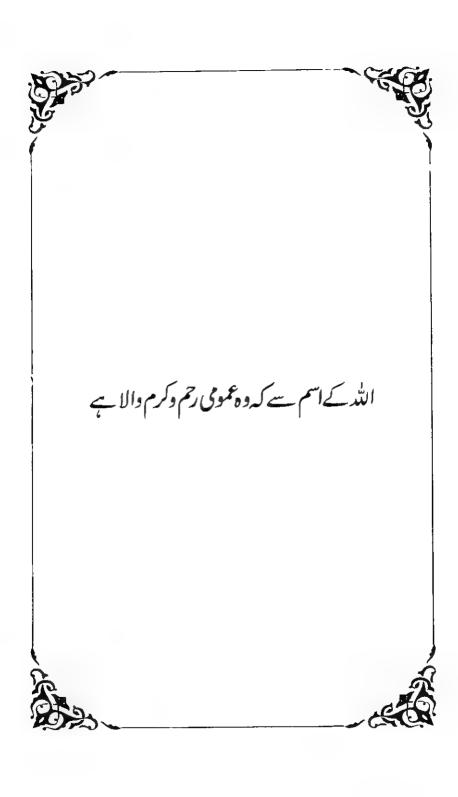

# ساحلِ مراد

| حوالے      | حالياول                                       | اعداد |
|------------|-----------------------------------------------|-------|
| 14         | صدائے دل                                      | 1     |
| ۳1         | ہدموں کے اگرام ہے معمور ، کلام البی کے جھے    | ۲     |
| المالية    | ہدموں کے اگرام ہے معمور ، کلام رمول کے جھے    | ٣     |
| ۳۸         | اک مکر ده کوحاسد کی روندا د                   | ۴     |
| <b>m</b> 9 | حاصل کلام                                     | ۵     |
| ۱۲         | هسهٔ اول                                      | 7     |
| ۲۱         | رسول الله فسلى الله على كل رسله وسلم كے دوسسر | 4     |
| ۲۱         | بهدم مکرم اورغمر کرم (الله بردوی مسرور بو)    | Λ     |
| <b>۴۲</b>  | مطالعه سسر رسول مسلم إول                      | q     |
| 74         | سسر رسول کا اصل اسم                           | 1+    |
| PA.PA      | عالم مادی کوتن مد                             | 11    |
| 444        | مولودی سلسله                                  | Ir    |
| 1/4-       | رسول اکرم کے عطا کردہ ا ساء                   | Im    |
| لدلد       | دوسرااسم                                      | الد   |
| יוא        | سسرِ سول کے والد                              | ۱۵    |
| ٣۵         | سسررسول،حا کم اول کی والدہ                    | 14    |
| ۲۵         | دورِلاعلمی کے احوال                           | 14    |
| 74         | دوراسلام کے احوال                             | I۸    |

| r2  | اعلائے اسلام                                      | 19         |
|-----|---------------------------------------------------|------------|
| ۹۳  | کی دور                                            | <b>ř</b> + |
| ۵۱  | حاتم اول کے لئے اک اہم اگرام                      | Ħ          |
| ۱۵  | رحلهٔ اول کااراده                                 | ۲۲         |
| ۵۳  | معامده عدم منوک اورمسلم اول کی ہمری               | ۲۳         |
| ۵۵  | رسول الله كااسراء ساوى اورمسررسول                 | ۲۳         |
| ۲۵  | وداع مكهاورا كرام رسول                            | ۲۵         |
| ۵۹  | رحله مسلم اول اوراساء کا کروار                    | 44         |
| ۵۹  | بهدم مکرم کی حوصلہ وری                            | 14         |
| 44  | مسلم اول کالژ کے کو تھم                           | ۲۸         |
| 44  | مسلم اول کارا عی عامر کو حکم                      | <b>19</b>  |
| 74  | مسلم اول کا طے کر دہ راہ دال                      | ۳.         |
| 414 | راہ کے مراحل                                      | ۳۱         |
| 44  | اک گھوڑے سوار کی آیداور مسلم اول کوصد مہ          | ٣٢         |
| 77  | معمورهٔ رسول کی ہوااور ماحول                      | ٣٣         |
| 7Z  | معابده عمده سلوك                                  | ٣٣         |
| 42  | حرم رسول کی معماری اور مسلم اول کے مال ہے ادائے گ | ra         |
| 49  | معركے                                             | ٣٦         |
| 49  | معركهٔ اول اورسسر رسول مسلم اول                   | 12         |
| 41  | محصوروں کا معاملہ اور سلم اول کی رائے             | ۳۸         |
| 44  | معركية احدادرمسلم اول                             | ٣٩         |
| ۷۳  | گمراہوں کی گواہی                                  | ۴~١        |

| معرکہ جمراء الاسداور مسلم اول  اسرائلی گردہ سے معرکہ  اسرائلی گردہ سے معرکہ  کھائی والامعرکہ  عروس مطبرہ کے لئے مکاروں کی مکروہ کاروائی اور مسلم اول کاحلم  معاہدہ سلم اول  اسرائلی گروہ سے اک اور معرکہ  مسلم اول کی اک مہم مسلم اول کی اک مہم | c1       cr       cr       ca       c1       c2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| کھائی والامعترکہ کھائی والامعترکہ عروس مطہرہ کے لئے مکاروں کی مکروہ کاروائی اورسلم اول کاحلم کے لئے مکاروں کی مکروہ کاروائی اورسلم اول کے معاہدہ صلح اورسلم اول کے اسرائلی گروہ سے اک اورمعرکہ کم مسلم اول کی اک مہم                            | rr<br>ro<br>ro                                  |
| عروس مطبرہ کے لئے مکاروں کی مکروہ کاروائی اورمسلم اول کاحلم 22 معاہدہ سلم اول 22 معاہدہ سلم اول 29 اسرائلی گروہ سے اک اورمعرکہ 29 مسلم اول کا کہم مسلم اول کی اک مبم                                                                            | 77<br>73                                        |
| معاہدہ کے اور مسلم اول 22<br>اسرائلی گروہ سے اک اور معرکہ 9<br>مسلم اول کی اک مبم                                                                                                                                                               | ra<br>r4                                        |
| اسرائلی گروہ ہے اُک اورمعر کہ 29<br>مسلم اول کی اک مہم                                                                                                                                                                                          | ٣٦                                              |
| مسلم اول کی اک مہم                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| <u>                                     </u>                                                                                                                                                                                                    | ٣٧                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| مسلم ادل کی دوسری مہم                                                                                                                                                                                                                           | ۲A                                              |
| معركه مكرمدا ورسلم اول                                                                                                                                                                                                                          | m9                                              |
| معركه دادى واوطاس اورمسلم اول                                                                                                                                                                                                                   | ۵٠                                              |
| ابل كبسار كامحاصره الم                                                                                                                                                                                                                          | ۵۱                                              |
| معر كه عسر ه اورمسلم اول                                                                                                                                                                                                                        | ۵۲                                              |
| موسم احرام کی سرداری                                                                                                                                                                                                                            | ٥٣                                              |
| بادى اكرم كاوصال مسعوداوراسلام كااول امام وحاكم ٨٣                                                                                                                                                                                              | ۵۳                                              |
| ہدم مکرم کی دلداری کے لئے اللہ کے رسول کا کلام                                                                                                                                                                                                  | ۵۵                                              |
| عالم اسلام کی سرداری کاا ہم معاملہ                                                                                                                                                                                                              | ۲۵                                              |
| دامادرسول على كرممانلد كاسسررسول مسلم اول سے عبد                                                                                                                                                                                                | ۵۷                                              |
| حا کم اول کا کار اول                                                                                                                                                                                                                            | ۵۸                                              |
| امروی کے دعوے داروں سے معرکه آرائی                                                                                                                                                                                                              | ۵۹                                              |
| محروموں کے جھے سے روگر د گروہ سے معرکہ آرائی مع                                                                                                                                                                                                 | ۲٠                                              |
| كلام البي اورحاكم اول                                                                                                                                                                                                                           | 41                                              |
| اس معا ملے کی اہم سطور                                                                                                                                                                                                                          | 71                                              |

| 1+1    | روم وکسر کی ہے معر کہ آرائی                                  | 44         |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1+1    | مهم ملک کسری ک                                               | 4h         |
| 1+1"   | ملک کسریٰ کے اہم جھے کی کا مگاری                             | ۵۲         |
| √ا + ا | ملک روم کے اہم ھے کی لڑائی                                   | 77         |
| 1•/    | وصال حاکم اول اور حاکم دوم کے لئے لوگوں سے رائے              | ۲∠         |
| 1112   | مطالعه سسرِ رسولٌ، داما علی ،عمر مکرم (الله اس ہے مسر ور ہو) | ۸۲         |
| 118    | اسم مسعود                                                    | 79         |
| 117"   | مولودی سلسله                                                 | ۷+         |
| 1115   | حاکم دوم کے گھر والے                                         | <b>∠</b> 1 |
| 1111   | عالم مادی کوآ مد                                             | 44         |
| 1112   | رسول الله كأعطا كردهاسم                                      | ۷۳         |
| III    | دورلاملمی کےاحوال                                            | ۷۳         |
| III    | مالی آ سودگی کی راه                                          | ۷۵         |
| III    | رسول اللهزي آمداور عمر مكرم                                  | ۷۲         |
| 110    | سسررسول عمر مكرم كااسلام                                     | 44         |
| 174    | وداع مکه                                                     | ۷۸         |
| 171    | معابده بمدردي                                                | ۷9         |
| 171    | صدائے عماداسلام کے لئے عمر کرم کی رائے                       | ۸٠         |
| 177    | معر کے اور دوسرے احوال                                       | Λ1         |
| irr    | معر كداول اورغمر مكرم                                        | ۸۲         |
| Irr    | لزائی کااک اہم مرحلہ                                         | ۸۳         |
| 189    | محصوروں کے لئے عمر مکرم کی رائے                              | ۸۳         |

| ITM   | الله ما لك الملك كادشمكي والاكلام                              | ۸۵        |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| IFM   | معمورة رسول کے اسرائلی گروہ ہے معرکہ                           | ٨٢        |
| 110   | معركة احداور عمر مكرم                                          | 14        |
| IFA   | عمر مکرم کے لئے اک اہم اگرام                                   | ۸۸        |
| 173   | دوسرے اسرائلی گروہ ہے معرکہ                                    | <b>19</b> |
| 1179  | معر كه موعداور عمر فكرم كاكر دار                               | 9+        |
| 1944  | گمراہوں سے اک معر کداور عمر مکرم                               | 91        |
| 11*** | مکاروں کے سردار کی مکر وہ کلامی اور عمر مکرم                   | 91        |
| 11"1  | مکاروں کی عروں مطہرہ کے لئے مکروہ کاروائی اور عمر مکرم کی رائے | 91"       |
| 1171  | كھائى والامعر كەاورغمر مكرم                                    | 97        |
| 1171  | معاہدة شكح اور عمر مكرم                                        | 90        |
| 1846  | اسرائلی گروہ ہے معر کہ اور غمر مکرم                            | 97        |
| Ira   | معركة مكة مكرمداور تمر مكرم                                    | 94        |
| 15%   | معر که وادی واوطاس                                             | 9/        |
| 1179  | معركةعسره                                                      | 99        |
| 1979  | وصال ِ رسولٌ اور حالِ عمر                                      | 100       |
| 114   | نمر مکرم : اسلام کے دوسرے جاکم                                 | 1+1       |
| 11~+  | ملک کسری اور دوسر بے ملکول کی کامکاری                          | 1+1       |
| 10+   | كالى سوارى والامعركيه                                          | 1+1"      |
| 101   | اک اہم معاملہ                                                  | ۱۰۱۲      |
| 100   | اک دوسری لڑائی                                                 | 1+0       |
| 104   | ملک جمص کے معر کے                                              | 1+4       |

| 129  | حمص کی کامگاری                                              | 1+4  |
|------|-------------------------------------------------------------|------|
| 9۵۱  | دارالطبركي كامكاري                                          | 1•A  |
| 14+  | عمر مكرم كارحلية وارالمطهر                                  | 1+9  |
| 11/1 | دوسر معرکوں کے احوال                                        | [1+  |
| 144  | مصرکی کا مگاری                                              | ffi  |
| 144  | گوابی (رحلهٔ دارالسلام)                                     | 111  |
| 177  | حصير دوم                                                    | 111" |
| ٢٢١  | رسول الله سلی الله علی کل رسله وسلم کے دو داماد             | flr. |
| ۲۲۱  | دہرا دا مادِرسول اور ہمدم علی ( اللہ ہر دو ہے مسر ور ہو )   | 113  |
| 144  | مطالعه والدعمر و،رسول الله كا دبرا داما د،اسلام كاحا كم سوم | 114  |
| 142  | مولودی سلسله                                                | 114  |
| 144  | عالم مادی کوآ مد                                            | ПΛ   |
| AFI  | حا كم سوم كا اسلام                                          | 149  |
| AYI  | اك انهم كلام                                                | 114  |
| ١٢٩  | دامادی رسول کاعالی اکرام                                    | 111  |
| 149  | رحلهٔ اول                                                   | IFF  |
| 12.  | رحلهٔ دوم                                                   | 144  |
| 121  | ماءرومهاوردامادرسول                                         | ודור |
| 127  | معر کے اور دوسرے احوال                                      | Ira  |
| iZY  | اسلام کامعر کداول اوراسلام کے حاکم سوم                      | 14.4 |
| 1214 | دامادی ٔ رسول کا د ہراا کرام                                | 114  |
| 120  | معر کها عد                                                  | IFA  |
|      |                                                             |      |

| 127  | ووسر مے معر کے                                            | 119   |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|
| IZY  | معابده سلح اورحاكم سوم                                    | 114   |
| 122  | حامم سوم کے صلعہ دم کے واسطے اہل اسلام کارسول اللہ سے عہد | 1841  |
| 129  | معر کہ عسر ہ اور اسلام کے حاکم سوم کی واد وعطا            | 127   |
| ΙΛ+  | بادی اکرم کارصلهٔ و داع اوررسول الله کا دېرا داما د       | ١٣٣   |
| 1/1  | و ہرے دامادِرسول کی مدح مسررسول ہے                        | ١٣٦٢  |
| ۱۸۳  | اسلام کے حاکم سوم کی درگاہ کااول معاملہ                   | ira   |
| ۱۸۵  | علواسلام اور کامگاری کے احوال                             | JP4   |
| IAY  | ا گلے سال کے معر کے                                       | 12    |
| YAI  | ابل روم ہے معرکہ                                          | ITA   |
| IΛZ  | ابل رے وہمدان کی حکم عدو لی                               | 114   |
| IΛ∠  | عسكرر وم ہے معر كداور كامگارى                             | 114+  |
| IAA  | مصر کے احوال                                              | וריו  |
| 191  | اک صحرائی ملک کی کامگاری                                  | irr   |
| 191  | رومی لوگوں سے معرکہ                                       | 100   |
| 191  | اک اور ملک کی کامگاری                                     | الدلد |
| 195  | ساً کر کی مہموں کے احوال                                  | ira   |
| 191  | روڈس اوراس سے ملے ہوئے ملک کی کامگاری                     | IMA   |
| 1917 | والدمويٰ کی معطلی                                         | Irz   |
| 191" | موسم احرام                                                | 10%   |
| 197  | اک حاتم کوکوڑے اور اس کی معطلی                            | 114   |
| 19∠  | اک کسروی ملک کی کا مگاری                                  | I∆+   |

|             |                                             | -   |
|-------------|---------------------------------------------|-----|
| 19/         | اک ہدم رسول کا حال                          | 121 |
| 19/         | رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كي مُهر | ist |
| 199         | اس سال کے دوسرے احوال                       | 104 |
| Y++         | كلام التدكامعالمه                           | 100 |
| Y++         | کسریٰ کی بلا ک                              | ۱۵۵ |
| <b>**!</b>  | ו נפני אני                                  | ۲۵۱ |
| 4.4         | ولدسوداء                                    | 102 |
| r•0         | ہم طلحہ کی رائے                             | 101 |
| ۲•۵         | روگر دول کی مکروه سعی                       | 109 |
| r+ <u>/</u> | محاصره                                      | 14+ |
| r+A         | حا کم سوم کاروگردول سے کلام                 | 171 |
| <b>†!•</b>  | ول دادوں کی رائے                            | זדו |
| rir         | گوا بی (رحلهٔ دارالسلام)                    | 144 |
| 1111        | حا کم سوم کی گواہی اوراہل اسلام کارڈنمل     | ۱۲۳ |
| ۲۱۵         | مطالعه داما دِرسول مسلم اول على كرمه الله   | ۵۲۱ |
| 710         | اسم وامره                                   | 177 |
| ۲۱۵         | ہمدم علی کر مداللہ کے والد                  | 174 |
| ۲۱۲         | والده على كرمهالله                          | AYI |
| PIY         | عالم ما دی کوآ مد                           | 149 |
| PIT         | رسول اللَّه كي بمراءي                       | 12+ |
| 114         | اسلام                                       | 121 |
| MA          | عکی دور                                     | 127 |

| MA            | اہم امور کی حوالگی                       | 144  |
|---------------|------------------------------------------|------|
| rr•           | وداع مکہ                                 | 120  |
| 441           | علی کرمہاللہ کی دلدادگ                   | 120  |
| rrm           | الله کے گھر کے معماری                    | 124  |
| דדר           | معرکوں اورمہموں کے احوال                 | 122  |
| rrc           | اسلام كامعر كداول اور جمد معلى كرمه الله | 141  |
| 112           | علم رسول                                 | 149  |
| 11/2          | دامادی ٔرسول کاعالی ا کرام               | 1/4  |
| 779           | معر كها حداور داما درسول على كرمه الله   | IAI  |
| rr•           | اک امرائلی گروہ ہے معر کہ                | IAT  |
| <b>**</b> **1 | کھائی والا معرکہ                         | IAM  |
| +m+           | دوسر ہے اسرائلی گروہ ہے معرکہ            | ۱۸۴  |
| FF            | اولا دسعدے کئے علی کر مداللّٰہ کی مہم    | ۱۸۵  |
| ۲۳۳           | معابده سلح اور داما درسول على كرمدالله   | PAI  |
| ۲۳۵           | اسرائلی گروہ ہےاک اہم معرکہ              | 11/4 |
| <b>۲</b> ۳۸   | معركه مكه مكرمه                          | IAA  |
| <b>۲</b> ۳+   | مبم حسام الله اورعلي كرمه الله           | 1/19 |
| ۲۳۱           | معر كه دادي واوطاس                       | 19+  |
| ۲۳۲           | معر که عسر ه اورطی کر مهالند کا اگرام    | 191  |
| *144          | بمسائے ملک کے لئے مہم علی کرمداللہ       | 191  |
| 444           | گروہ تھے کے لئے مہم علی کرمداللہ         | 191  |
| <b>*</b> (*** | ا حکام البی کی اطلاع رسائی               | 1917 |

| 41414 | احرام الوداع اورملي كرمدالتد                                 | ۵۹۵           |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| ۲۳۵   | رسول الثاير كاوصال مسعود اورعلى كرمه الله                    | 197           |
| try   | حاکم اول ہمدم مکرم اور ملی کر مداللہ                         | 194           |
| 44.4  | بمدم مکرم سے علی کرمہ اللہ کا لگاؤ                           | 19/           |
| r~2   | عمر مکرم اورعلی کرمه الله                                    | 199           |
| rm    | عبدعمرا ورعبيه وثنلي كرمه الله                               | <b>**</b> *   |
| tra   | اہم امور کے لئے علی کرمہ اللہ سے رائے                        | <b>Y+1</b>    |
| rra   | عمر مکرم کی ولی عبدی                                         | <b>Y+Y</b>    |
| rm    | علی کرمہ اللہ عمر مکرم کے سسر                                | P+ P"         |
| rrg   | وصال عمراور ولی عہدی کے لئے اسم علی کر مداللہ                | <b>*</b> + (* |
| rra   | عمر مکرم کی علی کرمہ اللہ کو دا دوعطا                        | r•3           |
| 179   | نلی کرمہ اللہ کے موں سے عمر مکرم کے رسالۂ اعمال کی مدح سرائی | ۲۰۲           |
| 1779  | لحدِ عمر مکرم کے لئے علی کرمہ اللہ کی مدد گاری               | <b>۲</b> •∠   |
| tra   | دورعمر کے واسطے علی کرمہ اللہ کا کلام                        | <b>τ•</b> Λ   |
| ra+   | داما درسول حاتم سوم اورعلی کرمه الله                         | r+ 9          |
| ra•   | اسروى واسطه                                                  | <b>*1</b> +   |
| ra+   | عامم سوم سے عبد                                              | <b>P</b> II   |
| ۲۵۰   | على كرمدانله، حاكم سوم كے مدد كار                            | rir           |
| ra•   | محاصرهٔ حاکم سوم اورعلی کرمه الله کا کردار                   | rım           |
| rai   | حاکم سوم کی گواہی اورعلی کر مداللہ کارومل                    | ۲۱۳           |
| 101   | حامم سوم کے امور لحد علی کے حکم ہے                           | ۲۱۵           |
| 101   | عبدنىلوى                                                     | rit           |

| rai         | اول معامله                                     | 112       |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|
| tat         | عمال و حکام کی معظلی                           | MA        |
| tor         | علی کرمہ اللہ محرروی کے ہاں                    | 719       |
| tar         | بمدم طلحه وولدعوام كاسكے كاارا د ہ             | <b>**</b> |
| 70°         | عروس مطہر ہ اصلاح احوال کے ارادہ سے ہمراہ ہوئی | 771       |
| raa         | ای ملک کے لئے رحلہ علی کرمداللہ                | 777       |
| רמז         | عروس مطبره کا اکرام                            | 444       |
| 102         | روگردوں مکاروں کی مکروہ کاروائی                | ***       |
| 102         | سواري والامعركه                                | 770       |
| 109         | عروس رسول کا اگرام                             | 777       |
| <b>۲</b> ۲+ | سوئے معرکہ گاہ                                 | 112       |
| ודיז        | مدعائے علی ومحرروحی                            | 444       |
| וציז        | ابل اسلام ہے معر کدووم                         | 779       |
| <b>+</b> 4+ | صلح کے لئے علی کرمداللہ کی اک اور سعی          | rr•       |
| 777         | اک ہمدم رسول ہمراہی علی کامعاملہ               | rmi       |
| ۳۲۳         | د وخکموں کا مسئلہ                              | ۲۳۲       |
| <b>PYP</b>  | الحكم لله كي صدا                               | trr       |
| 440         | مراسلة على كرمدالله                            | ۲۳۳       |
| 440         | محرره حی کا کلام                               | ٢٣٥       |
| 777         | الحكم لله والول كامعالمه                       | ٢٣٦       |
| PYY         | عمده کلمه کھوٹی مراد                           | 447       |
| <b>۲</b> ۲∠ | معركة رائى سےاول                               | ۲۳۸       |

| <b>11</b> 2 | الحكم للهوالول عمركه                | 749          |
|-------------|-------------------------------------|--------------|
| AYA         | لوگول كاوسوسهاوراس كاحل             | <b>*</b> (** |
| PYA         | ملکی امور                           | ויוד         |
| <b>۲</b> 49 | کسروی روگردول سے معرکے              | ۲۳۲          |
| YZ+         | مكهاو رمعنمور ؤرسول                 | ساماما       |
| 1/21        | علی سرمہ اللہ دوملکوں کے اولوالا مر | ۲۳۳          |
| 121         | ولدام اورولدعم روثھ گئے             | ۲۳۵          |
| 121         | گوایئ علی کا حال                    | ٢٣٦          |
| 720         | مرادی کا مآل                        | tr2          |
| 720         | امورلىد                             | ተሮለ          |
| FZ 1        | سراسر کھوٹا کلام                    | <b>1</b> 19  |
| rz4         | ًا اے اہل علم! رائے دو              | ta+          |
| 724         | اردوئے معراسے عام اردو کلمے         | اد۲          |
| TA P        | رسائل ومصاور                        | ۲۵۲          |

#### اللہ کے اسم ہے کہ وہ عمومی رخم وکرم والا ہے حمد اللہ کے لئے اسلام رسول اللہ اور اس کے ہمدموں کے لئے صدائے ول

رسولوں کے علاوہ اس عالم کے سارے لوگوں سے مکرم گروہ ، رسول الله صلی الندعلی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کا ہے اور سارے ہمدموں سے سوامکرم رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے دوسسر اور دوداما در ہے۔

رسول اللہ ؓ کے ہمدم، ہمراہی رسول<sup>یں</sup> کی رو ہے اس اکرام کے حا**مل** ہوگئے کہ سارے عالم کے لوگوں کے عمد دا عمال اس اکرام کے آگے رال<sup>یں</sup> کی طرح رہے۔

مصلح ابلِ اسلام، امام احدد مدالله كا كلام ب:

اورصراط منتقيم بص: ١٢٤ بحواله كتوبات دفتر اول ، مكتوب نمبر ٢٠٠ على أزاز

'' محال ہے کہ کوئی ولی کسی ہم مرسول کا ہمسر ہو۔ ولی کامل ، امام ابلِ اسلام ؛ ولد عام هور درگاہ رسول سے دورر ہے ، اسی کئے محروم رہے کہ وہ کسی ہمدم رسول کے ہمسر ہوں۔''

اک می کم کہ اس کے اسم کی مراد مملوک اللہ ہے، اس سے کوئی سائل ہوا کہ بم کوآگاہ کروکہ محروحی ، اہلی اسلام کا مامیوں ، ہم کرم ہے کہ عمر دوم ؟ کہا: '' وہ مٹی کہ محرروتی کے گھوڑے کے موں کوگی ہواور محروتی رسول اللہ کے ہمراہ رہے ہوں ، وہ مٹی ہی عمر دوم سے سوا مکرم ہے''۔ فی موں کوگی ہواور محروتی رسول اللہ کے ہمراہ رول سے وہراؤ کہ رسول اللہ کے ہمرموں کی اک وہ عماد اسلام اللہ اسلام ! اک لمحد تھم ہر کرول سے وہراؤ کہ رسول اللہ کے ہمدموں کی اک وہ عماد اسلام فی محداد اسلام اس کے عماد اسلام فی محداد اللہ اسلام کی عماد اسلام اس کے امام ہوئے ہوں ، سازے عالم اسلام کی عماد اسلام اس کے اصحابہ کرام رضی اللہ عنہ ماہ جھیں۔ برسول اللہ کی صحبت سے یعنی محر سے ایمام المجابہ ین مجدد اللہ بن مرک ہے ہے ہیں دامیر عامر نے رسول اللہ کا ذرنہ بایا تھا مگر ذیار ہوں سے محروم رہے۔ ایمام المجابہ ین مبداللہ بن مبدر تھے۔ فی انتقاف امت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کے عمر بن عبدالعزیز عدل والفاف کی بناء پرعمر خانی کے لقب سے مشہور تھے۔ فی اختیاف امت

مساوی ہو سکے گی؟

وہ اکرام کدرسول اللہ کے ہمدمول کومعمولی سے طعام کے واسطے رسول اللہ کو مدعوکر کے حاصل ہوا ،سارا عالم اسلام اگر کروڑوں درہم کا طعام اور کوہ کے مساوی طلائی مال ائتد کی راہ وے دے، کہو کہ وہ اس اکرام کو حاصل کر سکے گا؟ اسی طرح دوسرے عدہ اعمال کا معاملہ ہے۔

اس کے علاوہ رسول اللہ کے ہمدموں کے گروہ کو وہ لامعدوم والمحدود اکرام حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ کے مدرے سے علم حاصل کردہ ہوئے اور رسول اکرم ہم ہمدموں کے معلم وها دی ہوئے۔

اس گروہ کے لئے اطوار علم ، ملا اعلیٰ ہے آئے ، اس گروہ کے علم وعمل واصلہ ح کی رکھوالی وحی سے ہوئی ، اس عالی گروہ کے ولوں کے احوال ، اللہ ، علل م الاسر ارکومعلوم رہے کہ ہر ہمدم رسول ، کامل واکمل ، طاہر ومطہر ہے ، اس لئے اس عالی گروہ کو اللہ کے ہاں ہے:

دمسر ور ہوا اللہ اس گروہ ہے اور وہ اللہ لئے :

ک اعلیٰ ڈ آئری عطاہوئی ،اس سےاطلاع ملی کہ دوگر ووسارے عالم کےلوگوں کا امام ،معلم اور مصلح جوکا۔

مگر معید ولئ کمراہوں کا اک ٹولہ سدا ہے سائی رہا ہے کہ رسول الڈھلی اللہ بھی کال رسد وسلم ہے ہیدموں کو وہ عالی وسلم کے ہیدموں کو وہ عالی وسلم کے ہیدموں کو وہ عالی گروہ عام لوگوں ہی کی طرح اس گروہ سے معاصی کا صدور ہوا ہے ۔ اس لئے ادھر اُدھر کی معدوم سلسلہ راوی والی مروی اکٹھی کر کے عوام کے آگے لارکھی اور جو ۔ اس لئے ادھر اُدھر کی معدوم سلسلہ راوی والی مروی اکٹھی کر کے عوام کے آگے لارکھی اور دیو ۔ دار ہوا کہ وہ اس مسئلے کے لئے ہر طرح کے تھوٹ سے دور ہے ، مگر سطحی دعوے کے علی العکس ،

ے رضی اند عنهم ورضوا عند بیمیودی مشتشر قیمن اس کام پر گئے ہوئ بین اور برعم خود تاریخ کے منتشر کلووں کو جوڑ کر ایک فرضی تعمام ین تاید کرتے میں اور دنیا کو باور کرائے میں کہ وہ بوری نغیر جانب داری کے ساتھداور کمی فتم کے تعمیب کی تعمیر ش کے بغیر تاریخ ش کتا کردنے سرسٹ رہے میں۔(اختاد ف امت بھی ۱۲۹) سم مجبول روایت۔

ملحدوں اور گراہوں کا ٹولہ اہم مسلمہ اصولوں ہے روگر در ہااوراس طرح سے رائی کا کہسا رکر کے رہا کہ اکسام معلوم ہوگا کہ: ہٹولہ دل کا کھوٹا، ہمدمول سے حاسد اور عدق اسلام ہے۔

اک کھر ہے مسلم ہے اس کی آس کہاں کہ وہ المحدوں اور گمراہوں کے ٹو لے کواہ م کر کے کمل طور سے اس کی راہ لگے گا ، مگر سوء مال کہ کئی لوگ ملحدوں اور گمراہوں کی راہ کے راہی ہوئے ، حالاں کہ وہ اسلام کے دعوے دارر ہے اور اس طرح کے کئی رسالے لکھ دوئے کہ ہراک رسالے کا مطالعہ کر کے عوام کے دل رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے اکرام سے کمل طور سے عاری ہوں گے اور اہلِ مطالعہ کو گئی کہ اس رسالے کا محرر ہر طرح کے رکھ رکھا ؤ سے کلی طور سے عاری ہوں کے اور اہلِ مطالعہ اور کی گئی کہ اس رسالے کا محرد ہم طرح معمولی سے معمولی سے معمولی مسئلے کو کھول کھول کر لکھا ہے ، مگر عوام اہل مطالعہ او علم معمولی ہے؟ اور اس کا دل رسول اللہ کے جمدموں کے حسد سے معمور ہے اور کس راہ کا راہی ہے؟ اور اس کا دل رسول اللہ کے جمدموں کے حسد سے معمور ہے اور کس طرح اصل کلام سے موں موڑ کر ادھرادھر کے لا اصل ولا حاصل دلائل اور سا ملہ راوی سے معمور ہے اور اس کا محرد ہوا ہے۔

ال طرح كرسالول كرمرون اورمداحون كاكلام ب:

" مال کاررسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے بہرم آدمی ہی رہے، ملائک کہال کہ معاصی سے معصوم ہول؟ اور معلوم ہے کہ بہدموں سے مکروہ عملی اور معاصی کا صدور ہوا ہے، وہ کہال کا اسلام ہے کہ دوسر بے لوگول کے معاصی کو معاصی کہو اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے بہدموں کے معاصی کے سئے کہو کہ اس سے دور ہو کہ رسول اللہ سمجے بہدمول کے معاصی کومعاصی کہو"؟

اس کاحل اس طرح ہے کہ معلوم رہے کہ اللہ علام الاسرار کورسول ابتد صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے گروہ کے دلی احوال معلوم رہے اور معلوم رہا کہ ہر ہمدم رسول آ دمی ہی ہے اور وہ

معاصی ہے معصوم کباں؟ اورمعلوم رہا کہ آ گے اس گروہ سے کس کس طرح کی مکروہ عملی ہوگی ،گر سارے امور کاعلم رکھ کر ، الله علام الاسرار کے ہاں ہے اس گروہ کو: '' ابتدمسر ورہوا اس گروہ ہے اور وہ مسر ورہوا اللہ لیے''

کا اہم اکرام عطا ہوا ،اس سے اس عالی گروہ کی مکروہ عملی ،عدہ عملی ہوگئی ۔ حالاً مس کے لئے روائع ہے کہ وہ اس کے لئے روائع ہے کہ وہ اللہ علی مرحہ کے لئے مگروہ کلامی کرے ۔

کلامِ البی سے معلوم ہوا کہ اللہ مالک الملک ،رسول اللہ کے بمدموں سے سدا کے لئے مسرور ہوا۔ لئے مسرور ہوا۔

سر ورہو،اس لئے وہ سائل ہے کدرسول اللہ سوءِ آلی کی روسے محروم ہے کہ وہ اس یا گیروہ سے مسر ورہو،اس لئے وہ سائل ہے کدرسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے معمولی سے معمولی مسئے کو کو وگر ان کر کے لوگوں کو دکھائے کہ لوگوں کے دل ہمدموں کے اگرام سے عاری ہوں اور سول اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدم لوگوں کے آگے عام لوگوں کی طرح ہوں اور مدعی وہ رہا کہ کسی طرح اسلام کی اساس کھوکھلی ہو۔

معلوم رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے بھر موں کو اللہ کے بال سے وہ آکرام ما ہے کہ اس کے اوگول کے معلام کے اوگول کے معلم سارے عالم کے اوگول کے امام، بادی، اور مصلح ہوگئے ۔ اللہ اور اس کے رسول کا تحکم ہے:

"الوكو! رسول الله ك جدمول كي راه لكو! اوراس كروه كومرم ركحو"!

اوركبيا:

''حرام ہے کہ کوئی اس عالی گروہ کی مکروہ عملی کوشٹو لے ،ا گر کوئی اس طرح کرے گا وہ اللہ کے کرم ہے دور مجموگا''۔ ابل علم کومعلوم ہوگا کہ کلام البی اور کلام رسول کے کی جھے رسول التہ صلی التہ علی کل رسلہ وسلہ وسلہ کے ہمدموں کے اگرام کے لئے وار د ہوئے ، اس لئے دل کہدر ہا ہے کلام البی و کلام رسول سے وہ دس دس جھے ادھر تکھوں کہ وہ ہمدموں کے اگرام سے معمور رہے۔ اس سے ابلی مط معہ کومعلوم ہوگا کہ رسول انتہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کا وہ گروہ کہ اس کے سئے مکروہ کلامی کر کے بی لوگ دار الآلام کے راہی ہوئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کس طرح مکرم

ہمدمول کے اگرام سے معمور، کلام الہی کے حصے ا.....رسول اللہ کے بمدموں! عمد گی اور کمال والے ہو کہ لوگوں کی اصلاح کے لئے لائے گئے ہولیے

۲ ...رسول الله کے جمد موں الله کے حکم سے اوسط روی والے ہواور گواہ بو گلوگوں کے لئے کے

س. .. جمد ، القد كا رسول ہے اور وہ لوگ كہ ہمراہى رسول رہے ، وہ گرا ہوں كے واسطے كڑے اوراك دوسرے كے لئے رحم والے رہے معلوم ہوگا كہ وہ كائے رحم والے رہے ركوئ كررہے ہوں كے اور گاہے اللہ كے آگے سر تكائے ہوں كے دوہ اللہ كے كرم اور آمادگى كے لئے ساعى ہوں كے سرتكائى كاعلم بركى كے موں سے در كھائى كاعلم بركى كے موں سے در كھائى كاعلم بركى كے موں سے در كھائى ہوں ہے دہوں ہے دہوں ہے دہوں ہے دہوں ہے ہوں ہے دہوں ہے د

علىء كرام ہے مروى ہے كەكلام الى كاس جھے ہے سارے ہمدموں كى مدح ،الله

اكنتم خير المَّةِ أخرجت للناس الأية (آلِمُران:١١٠) ٢ و كذلك جعلنكم أمَّة وسطاً لتكونو اشهداء على الناس الاية (البَّقرة:١٢٠) على علامت على عبره -

في منحسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سنجدا ينتغون فنضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السحود (الشّب ٢٩٠) (من مني براس ٣٣٠)

کے ہال ہے آگئ ہے۔

سم. دل سے دہراؤاس گھڑی کو کہاللہ،رسولِ اکرم اور اس کے ہمدموں کو رسوائی ہے دورر کھے گا!<sup>ل</sup>

اوروہ ہم م و مدد گار کی اول اول اسلام لائے اور وہ لوگ کہ ابتدی کے لئے ہمدموں اور مدد گاروں کی راہ گئے، اللہ ساروں سے مسرور ہوا اور وہ کی سازے اللہ ساروں کو اس طرح کے گل کدے عطا کرے گا کہ دوہاں ماء طاہر رواں ہوگئے۔

۲ اے محمد! کہددو! کہائ طرح کی ہے مری راہ ،اللہ کے لئے عمدہ طور سے داعی ہوں ،محمد اوراس کے مامور فیے

اور معلوم ہے کہ سارے ہمدم، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے مامور ومحکوم رہے۔

2 … اے حجمہ! کہد دو! حمد اللہ ہی کے لئے ہے اور سلام والے وہ لوگ

ہوئے کہ اللہ کے ہاں مکرم ہوئے (اور کہا) ہمارے حکم سے رسول اللہ کے

بمدم کلام الٰہی کے مالک ہوئے کہ وہ اللہ کے ہاں مکرم رہے ۔ کئی ہلاک

والے اتمال کے عامل ہوئے اور کئی اوسط روہی والے رہے اور کئی عمد عملی

گروہے ساروں سے آ گے ہوگئے ، وہ اللہ ہی کا اعلیٰ کرم ہے نے

کا م الٰہی کا مسطورہ حصہ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدم اکرام

ل يوم لا يخزى الله الببي والذين امنوا معه الأية (التحريم: ٨) ع مهاجرين سيانسار

ع والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعواهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنّت تجري من تحت الانهار .الأية (التوبية ١٠٠)

في قبل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من اتبعني الاية (يوسف ١٠٨) يقبل الحمد لله وسلام على عباده الذين الصطفي (الممل ٥٩) اور. شم أورثنا الكتاب الدين اصطفينا من عبادنا فسمنهم طالم لسفسه وصهم مقتصد و منهم سابق با لخيرات بإذن الله دالك هو الفصل الكبر (الفاطر ٣٢)

والے اور عمد گی والے رہے ، اگر کسی ہمدم رسول سے سوعِ عملی ہوئی ، وہ اللہ کے کرم ہے محوکر دی گئی ، اس لئے کہ وہ اللہ کے ہاں مکرم رہے۔ ۸ . . . وہی لوگ کھرے رہے کے

٩....وبى لوگ كامكاروكامران بوئے

10....گر اللہ کے تھم سے رسول اللہ کے جمدم ،اسلام کے دلدادہ ہوئے اورسارے جمدموں کا اسلام سے دلی لگاؤ جوا اور اسلام سے روگر دی باٹر ائی اور سماصی ،ساروں کے لئے مکروہ جوگئی ، وہی لوگ اللہ کے کرم سے مبدی جوئے اور اللہ عالم وحاکم ہے۔

کلامِ النی کامسطورہ حصہ گواہ ہے کہ رسول الله صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سارے ہمدم، اسلام کوسدا گلے لگا کرر ہے اور اسلام ہے روگر دی باڑائی اور ہر طرح کے معاصی ہے سدا دوررہے۔

مسطورہ کلام ،اللہ کا کلام ہاوراللہ ہرآ دمی کے کئے ہوئے اوروہ اعمال کہ آ دمی آگے کرے گا ،ساروں کا عالم ہے۔اس لمحے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمد موں کے لئے ابتد کی آ مادگی کا اعلام ہوا ، اللہ علام الاسرار کومعلوم رئم آ کہ کس ہمدم رسول سے کس طرح کے اعمال صاور ہوں گے۔

محرر'' الصارم المسلول " ' کا کلام ہے: اللہ اس آ دمی ہے مسر ور ، وگا کہ اس کے لئے اللہ کومعلوم ، وکہ وہ آ دمی ساری عمر اللہ کی آ مادگی والے اصولوں کو کمل کرے گا اور وہ آ دمی کہ اللہ

ا أولئك هم الضّدقون (الحشر ۸۰) ع أولئك هم المفلحون (أحشر ۹۰) ع ولكن الله حبب السكم الإيمان و زينمة في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ، أولئك هم الراشدون. فضلاً من الله ونعمه والله عليم حكيم. (الحجرات: ۸،۷)

مع عافظاتن تيميد حمالشك كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول"

اس ہے مسر در ہو، سدامسر در ہی رہے گا۔

ہدموں کے اگرام سے معمور ، کلام رسول کے حصے

ا ....عده دور، دور رسول باوروه دور كماس سى ملاً بوا باوروه دور كماس سى ملاً بوا باوروه دور كماس سى ملاً بوا ب

اورمعلوم ہے کددوررسول سے ملاجوادور، جمدمون کادور ہے۔

۲۰ اس ہے دور رہو کہ مرے ہمد موں کے لئے مگروہ کلای کرو! اس لئے کہ اگر
 کوہ احد کے مساوی طلائی مال اللہ کی راہ دو گے بھر وم رہو گے کہ مرے ہمد مول کی
 دی ہوئی اک مُد کہاں؟ آو ھے مُد کے بی مساوی ہوئے

اورلوگوں کومعلوم ہے کہاک مردود تو لے کا مسلک ہی ای طرح ہے کہ رسول التدسلی التد نلی کل رسلہ وسلم کے بہدموں کے لئے گالی اور مکروہ کلامی اک عمدہ ممل ہے ،اللہ اس ٹولے کے ٹکڑے تکڑے کرے اور اس کو ہردو عالم کے ڈکھ دے۔ (اللہ اس طرح کرے)

س. . . مرے ہدموں کے معاملے کے لئے اللہ ہے ڈرو! اللہ سے ڈرو! مری
رحلہ کے آگے مرے ہدموں کی روک ٹوک سے دور رہو! اس لئے کدا گر کسی کو
مرے ہمدموں سے لگاؤہ ہم سے حسد ہوگا ہے اگر کوئی مرے ہمدموں
ہمدموں سے حسد ہوگا ، مرے حسد ہی سے حسد ہوگا ہے اگر کوئی مرے ہمدموں
کودکھی کرے گا ، وہ ہم کودکھی کرے گا اور وہ آ دمی کہ ہم کودکھی کرے گا ، وہ اللہ
کودکھی کرے گا اور اگر کوئی اللہ کودکھی کرے گا لامحالہ اس کو اللہ سے دکھوں والا
صلہ ملے گا۔

۳ ....اگرمسموع ہوکہ کوئی مرے ہمدموں کے لئے مکر وہ کلامی کر رہا ہے ، اس کمچے کہو:''اللّٰہ کرے مکروہ عملی والامر دود ہو۔''

۵ ... دارالسلام کے اگرام والے، رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے اکس ہوں میں اللہ علی کرمہ اللہ کے لئے اکس ہوا کہ لوگول کا داما درسول علی کرمہ اللہ کے لئے کروہ کلامی کامعمول ہے، کہا:

'' دکھ کا لمحہ ہے کہ لوگوں کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے بمدموں کے لئے مکر وہ کلامی ہورہ ی ہے اور لوگ دم سا دھے ہوئے اور روک ٹوک کے حوصلے سے محروم رہے''۔اور کہا:

''آگاہ رہو! کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہے، گرمعلوم رہے کہ والد اعود کو کہاں گوارا کہ کی اس طرح کے کلام کو کلام رسول کیے کہ اس کلام کے رائد علی کل رسلہ وسلم اس سے سائل ہوں؟ (مراد ہمرم رسول والد اعود کی اس سے وہ رہی کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہ کلام کہ کہوں گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ہی کا کلام ہے ) اس کے آگے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ہی کا کلام ہے کہ ہمرم محرم، مرم، دار السلام والا ہے، مرم طلحہ، دار السلام والا ہے، ہمرم طلحہ، دار السلام والا ہے، ہمرم طلحہ، دار السلام والا ہے، ہمرم طلحہ، دار السلام والا ہے، ولد عوام فی دار السلام والا ہے، مام والا ہے، مام والا ہے، عام دار السلام والا ہے، والد محد دار السلام والا ہے، والد محد دار السلام والا ہے، والد موالا ہے، والد میں دار السلام والا ہے، والد موالا ہے، والد مولام والا ہے، صلحہ دار السلام والا ہے، والد مولام والا ہے، والد مولام والا ہے، صلحہ دار السلام والا ہے، والد مولام والا ہے، والد مولام والا ہے، صلحہ دار السلام والا ہے، والد مولام والا ہے، والد مولام والا ہے، والد مولام والا ہے، والد مولام والا ہے، صلحہ دار السلام والا ہے، والد مولام والا ہے، والد مولام والا ہے، والد مولام والا ہے، صلحہ دار السلام والا ہے، والد مولام والا ہے، والد مولام والا ہے، والد مولام والا ہے، والد مولام والا ہے، صلحہ دار والد مولام والا ہے، والد مولام والام والام

ا إذا رأيت المسندين يوسون أصحاب فقولوا لعنة الله على شوكم (ترندى) يجنتي اليني وصيبة بن كو سنخضرت ملى التهنايية والمسلم في ونياي مين جنت كي خوشخرى و دي تقى النظرة كون صحابين جن كوشر وهبار وكبا المستخضرت ملى التهنايية والمسلم في ونياي مين جنت كي خوشخرى و دي تقى النظرة كون صحابين وني الله عند في سيدنا جاتا ہے مين سيدنا ابو بكر صديق رضى الله عند في سيدنا ابو بليده بن عثان في رضى الله عند في سيدنا ابو بليده بن الجراح رضى الله عند المرضى الله عنده التي كانت الوجم ہے۔

اس کے آگے والبر اعودرک گئے ۔لوگ سائل ہوئے کہ دسواں آ دمی کس اسم ۔ ہے موسوم ہے؟ کہا: ''وہ والبراعود کے ''اور کہا:

''والتدارسول الله سلى الله على كل رسله وسلم كے بهدموں كارسول الله كے ہمراه ہوكرمعركة آرائى كاعمل كه اس ہول كردآ لود بول ، اگر سارے عالم كے لوگوں كوآ دم دوم كى عمرعطا ہوا در ہرآ دمي سارى عمرعمده اعمال كرے ، معلوم ہوكوسارے عالم كولوگوں كے اعمال ہے ہمدموں كاعمل اعلى ہى رہے گائے ، ٢٠ ١٠ مام احمد رحمہ الله ہے ، وہ رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كرے كہ وہ كى راہ گے ، وہ رسول الله كے بهدموں كے دل طاہر ، عمم بهرموں كى راہ گے ، اس لئے كه رسول الله كے بهدموں كے دل طاہر ، عمم كہرا ، ملم كرى اور ركھ ركھاؤ ہے دور اور ہر طرح ہے اعلى رہے ، وہ وہ گروہ ہم الله كے الله كے بهدموں كى دا وہ گئے آ مادہ مول الله كے بهدموں كى دا وہ گئے آ مادہ ہم الله كے الله كارت ہم الله كے الله كارت ہم در ہوگی اور کی دا وہ شدى كے بهدموں كى دا وہ شدى كے الله كے بهدموں كى دا وہ گلوكہ وہى لوگ راہ ہم شدى كے بهدموں كى دا وہ گلوكہ وہى لوگ راہ ہم شدى كے بہدموں كى دا وہ گلوكہ وہى لوگ راہ ہم شدى كے بہدموں كى دا وہ گلوكہ وہى لوگ راہ ہم شدى كے بہروں ہے۔

ے .... ولیہ مسعود ہے مروی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہوا کہ لوگوں کے دلول کو ٹو نے،اس لئے لوگوں کے دلول کوٹٹو لا جھڑ کا دل سار بےلوگوں کے دلول کو ہے عمدہ لگا جھڑ کوامر وحی کا عہدہ عطاجوا،اس کے آگے لوگوں کے دلول کو شولا،رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے جمدموں کے دل سار بےلوگوں

ل سيرنا سعير "في اپنانام بوبة واضع و كرنيس كيا تما اوگول ك اصرار برغابر كيا ـ (مقام محاب بس : ٢٠٠) مع حضرت سعير بن زير في فرروي والله لمشهد رجل منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يغير فيه وجهه خير من عمل احدكم و لو عمّر عمر نوح. (ااينا ، س ٢٠٠) مع حضرت عبدالله بن سعود فرما يا: من كان مناسيا فليتاس بناصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنهم ابو هده الامة قلوبا واعمقها عمما واقلها تكلفا واقومها هديه واحسمها حالا ،قوم اختيارهم الله بصحبة نبيه وامامة ديمه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا اثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم . (ايناص ٨٠٠) کے دلوں سے عمدہ لگے ،اس لئے سارے ہمدم ہمراہی رسول اور مدد اسلام کے لئے طے ہوئے۔

۸....رسول اکرم کا کلام ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ اللہ کے لئے مکرم ہوئے اور رسول اللہ کے ہمدم رسول اللہ کے لئے مکرم ہوئے اور رسول اللہ کے ہمدم رسول اللہ کے صلاح کار ہوئے ، گی سر اور کی داماد ہوئے ، اگر کوئی مرے ہمدموں کے لئے مکروہ کلامی کرے گاسودہ اللہ اور اس کے رسول اور سارے لوگوں کے کرم سے محروم ہوگا اور معا دکواس کا ہمٹمل مردود ہوگا کے

9. رسول الله كاكلام بكرلوگو اكئ طرح كے مكاره كامطالعه كروگ، اس لمح عائد بكر دول الله اور اس كے بادى ومبدى بهدمول كے اطوار كے عامل ربواور دور ربوكه اسلام كے لئے ملمع كرى كرو! اس لئے برامع كرى كرابى سے اور برگرابى راودار الله لام ہے ۔

ا رسولول سے ہٹ کراللہ کوسارے عالم کے لوگوں سے مرے ہم معدہ
لگے اور مرے لئے مرے ہمدموں سے دو اور دو ہمدم طے کئے ،اسلام کا حاکم اول ،حاکم دوم ،حاکم سوم اور علی کرمہ اللہ اور مرے ہمدموں کے لئے کہا کہ سازے کے سازے عمدگی والے رہے۔

کلام الله اور کلام رسول مے معلوم ہوا کدرسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے ہمدم،

ل آپ منظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب شم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه و نصرة دينه. (مقام صابي الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابى العباد فاختارهم لصحبة نبيه و نصرة دينه. (مقام صابي الله اختار الله اختار ني و اختانا و اصهار فمن سبهم فعليه لعنة الله و المائكة و الناس اجمعين و لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا و لا عدلا. (اليشا) عبر عتري إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الوا شدين عضوا عليها بالنواجذ و اياكم و البدعة ....الخ ش ان الله اختار اصحابي على العالمين سوى النبيين و الموسلين و اختار لي من اصحابي اربعة يعني انا بكر و عمر و عثمان و على فجعلم اصحابي و قال في اصحابي كلهم خير. (ايناً المحالم مند المستدر)

التداور رسول کے ہاں کس طرح مکرم رہے، رسول اللہ ی جمد موں کا گروہ عام لوگوں کی طرح کہ بہر موں کا گروہ عام لوگوں کی طرح کہ بال اسلام کا مسلک اسی طرح ہے اور وہ بی مسلمہ اصول ہے، اس لئے اگر کوئی مروی اس طرح کی ہوکہ اس سے رسول التد سلی التد علی کل رسید سلم کے ہمد موں کا اکرام کم ہو، سووہ مروی اور اس کا راوی کلام اللہ اور کلام رسول کے آگے مردود ہوں گے۔

## اک مکروه گوجاسد کی روئدا د

لکھا ہے کہ اک گمراہ ٹو لے کا عالم ،طوشی اک رسالے کامخرر ہوااوراس رسالے کواس طرح مکمل کر کے رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے لئے گا کی گھی ،مرگ کے لمجے اس مردود کے موں سے کھوٹے رسول کی طرح ٹٹی آئی ،وہ لوگوں سے سائل ہوا کہ اس طرح کس لئے ہوا؟ اک اللہ والا ،رسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کامملوک آگے ہوااور کہا،

''اومردود!وہ وہ بی ٹئی ہے کہ اس کو کھا کررسالے کو کھل کر کے مسر ورہوا'' ی<sup>س</sup> انتد ہم کورسول انتد صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمد موں کے لئے مکر وہ کلامی سے سدا دور ر کھے۔ (اللہ اسی طرح کرے)

لے شیعوں کے عالم محقق طوی نے اپنی کتاب تجریدالعقا کدے آخر میں نعوذ باللہ صحابہ کرام پرتمرا کیا ہے۔ (اختلاف امت اور صراط متعقیم ،ص ۱۳۳۰) علی مجھوٹے نبی مرز اغلام احمد قادیانی کی سموت و بائی ہیضہ ہے ہوئی دست وقی کی شکل میں دونول راستوں ہے نب ست خارج ہور ہی تھی ،طوی مردود کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا۔ (ایشا)

سے (ایشا بھی ۱۳۵۰)

## حاصلِ كلام

رسول التدسلی الله علی کل رسلہ وسلم کے ہمرم، وحی اللی کے اول سامع ہوئے ، رسول اللہ کے ہمدموں کا طور و کردار، رسول اللہ کے ہمدموں کا طور و کردار، رسول اللہ کے ہمدموں کا طور و کردار، امام، معلم اور مصلح امر وحی کے لئے دال ہے اور وہ آگے کے سارے لوگوں کے سردار، امام، معلم اور مصلح ہوئے ، رسول اگرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ، امر اسلام ہمدموں کے حوالے کر کے دار اسلام کو را ہی ہوئے اور آگے کے لوگوں کو کلام اللہ ی ، کلام رسول اور دوسر سے اسلامی علوم رسول اللہ کے ہمدموں سے ہمدموں کے واسطے ہے ہی ملے ، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں سے ہمدموں سے حسد ، دراصل رسول اللہ ہے حسد لگاؤ ، دراصل رسول اللہ ہی سے لگاؤ ہے اور ہمدموں سے حسد ، دراصل رسول اللہ سے محرومی کا واسطہ ہے اور ہمدموں کے لئے مکر وہ کلامی اسلام سے محرومی کا واسطہ ہے اور ہمدموں کے گئر اوک کی کا رسلہ ہوگا کا واسطہ ہے اور ہمدموں کے گئر اوک کا داسطہ ہے ، اگر کسی کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے معمولی سالگاؤ ہوگا ، وہ لامحالہ رسول اللہ سے دگاؤ والے آدمی سے سالگاؤ ہوگا ، وہ لامحالہ رسول اللہ سے دگاؤ والے آدمی سے سالگاؤ ہوگا ، وہ لامحالہ رسول اللہ سے دگاؤ والے آدمی سے سالگاؤ ہوگا ، وہ لامحالہ رسول اللہ سے معمولی سالگاؤ ہوگا ، وہ لامحالہ رسول اللہ سے دگاؤ والے آدمی سے لگاؤ والے آدمی سے دگاؤ والے آدمی سے دگاؤ والے آدمی سے لگاؤ والے آدمی سے دگاؤ والے آدمی سے دھوں سے دگاؤ والے آدمی سے دگاؤ والے آدمی سے دگاؤ والے آدمی سے دھوں سے دگاؤ والے آدمی سے دگاؤ والے آدمی سے دھوں سے دگاؤ والے در اس سے دھوں سے دو موالم سے دو سے در اسمال سے در اسمال سے دو سے در اسمال سے دو سے در اسمال سے در اسمال سے دو سے در اسمال سے در اسمال

الحاصل گمراہوں اور حاسدوں کے ٹو لے اور اس کے آلہ کاروں کی رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے لئے مکروہ کلامی کا مطالعہ کر کے دل دکھا، ارادہ ہوا کہ رسول اللہ کے دوسسر اور دووا ماد کے احوال کا حامل اردو کا اک اس طرح کا رسالہ کھوں کہ وہ '' ہادی کے عالم'' کے اکرام کا حامل ہوا در ہرکوئی لامحالہ اس کا مطالعہ کرے اور لوگ رسول اللہ سول اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کے دلدا دہ ہوں اور لوگوں کے دل رسول اللہ صلم والعمل میں معدوم العلم والعمل والعمل میں معدوم العلم والعمل والعمل میں معدوم العلم والعمل والعمل

کے جوتے۔ کے ''بادی عالم'' جناب محمد ولی رازی صاحب کی غیر منقوط کتاب ہے جوسیرت رسول صلی انتدعایہ وسلم پر ککھی گئی ۔ زیادہ تر اصلہ حات اور خلفائے راشدینؓ کے غزوات کے احوال ہادی عالم سے بی ماخوذ میں۔

آ دمی کے لئے کہاں بہل ہے کہ وہ اس امرِ محال کا اراداہ کرے؟ ہاں! کلامِ البی کے اک جھے اور رسول اکرمؓ کے ہمدموں سے معمولی لگاؤ سے حوصلہ ہوا۔ کلامِ البی ہے'' اور آ دمی کووہ ٹل کررہے گا کہ اس کے لئے آ دمی کی سعی ہوگی <sup>لے</sup>

اس لئے اس عاصی کوحوصلہ ہوا کہ وہ اس راہ کے کوہ ہائے گراں اور ہر ہرگا مٹھوکروں سے معمور اور کئی کئی طرح کی روکا دٹوں سے مسدود گھاٹی کوسر کرے۔

الحمدللة! الله كاكرم ہوا كہ وہ لحم آ كے رہا كه اس رسالے كى لكھائى كا كام مكمل ہوا۔ الله كاكرم ہے كہ اس عاصى كا دل اس امر ہے كمال مسرور ہور ہاہے كہ اس كا اسم ،رساله ' دوسسر دو داما ذ'كے واسطے ہے رسول اكرم كے ہمدموں كے احوال كے محرروں كے ہمراہ آئے گا۔

ابلِ مطالعہ کو آگاہی ہوکہ ہم کو اس رسالے کی لکھائی کے لئے علمائے اسلام کے کئی رسالہ ' ہاری عالم' اس رسالے کے لئے اہم مصدر رہا۔

اللہ ہے دعاہے کہ وہ اس رسالے کی لکھائی کو وصول کر کے اس مے محرر کے لئے صلہ مسلسل کردے۔ اور اللہ ہرکسی کو اس سے دورر کھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمد مول کے لئے لکھے کر، کہہ کراور دل سے مکروہ کلامی کاعامل ہو۔

ابلِ علم کورسالہ'' دوسسر دو داماد'' کا مطالعہ کر کے اگر سمحل کوئی سہو دکھائی دے مجرر کو اس ہے آگاہ کر کے اس کی دعاؤں کے حصہ دار ہوں۔

سائلِ دعا رسول اللّٰدے ہمدموں کامملوک ''والدِمجر''

سوموار، دسمتی ،سال اٹھار ہسواور دوسودس

# حمداللہ کے لئے ،سلام رسول اللہ اوراس کے ہمدموں کے لئے

# حصة اول

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم ك وومسسر جهدم مكرم اورغم مكرم (الله جردوسي مسرورجو) كاحوال كاحال ب

## اللہ کے اسم سے کہ وہ عمومی رحم وکرم والا ہے مطالعہ

سسرِ رسول مسلم اول ، والداساء ، جمد م مكرم ، اسلام كا حاكم اوّل ، سر دار دارالسلام ، وار داول دار السلام ، ما و عالم من مبر عالم ، سمع رسول ، رسول الله من ما و عالم من مبر عالم ، سمع رسول ، رسول الله من ما و عالم من ما و عالم من من ما عالم من من من من من من منافع المن من منافع عالم مناف

لے آپ رضی القد عند کی بیٹی کا نام ہے۔ سے (بادی عالم من سے) سے ایمان لائے (تاریخ اُخلفاء من ۱۳۹۱) سے مرضی القد عند اَپ رضی القد عند کی بیٹی کا نام ہے۔ سے (بادی عالم من سے) سے الیفنا ہے حدیث میں ہے کہ آپ رضی اللہ عند ماری امت کے لوگوں سے پہلے جنت میں جا کیں معمر جنتیوں کے مردار ہوں گے ۔ آپ رضی اللہ عند ساری امت کے لوگوں سے پہلے جنت میں جا کیں گے۔ (ابدداود) کے دیا کا جائد۔ کے دیا کا سورج ۔ ہے رسول اللہ عظیمیت نے فرمایا کے دیو برو مر (رہنی متدعنی میں میں سے کہ ایک میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ کے دیا کا سورج ۔ اللہ علیہ کے دیا کا سورج ۔ اللہ میں اللہ علیہ کے ساتھ میں اور الدیکر سے ۔ اللہ میں اللہ علیہ کی میا ہے کی میں اللہ علیہ کی اللہ کی اللہ علیہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کی اللہ ک

مددگار رسول دلداد کا رسول اداری ادل می رسول الله کاجم عمر شیر (الله اس سے سرور ہو)

سسسر رسول مسلم اول (الله اس سے سرور ہو) کے اصل اسم کی مراد جملوک الله ہے۔

عالم ما دی کوآ مد

سسر رسول کی اس عالم مادی کوآ مدمر ورعالم سے دوسال کی ماہ ادھر ہوئی آ۔

مولودی سلسلہ کے

سسرِ رسول کا مولودی سلسلہ هادی اکرم کے مولودی سلسلے کے عدد آئے، ممرہ سے

ملاہواہے۔

رسول اکرم کے عطا کر دہ اساء سرورِ عالم کے اسراء سادی کی کے احوال کوسارے لوگوں سے آ گے صاد کرے سسر رسول کواک اہم اسم ، کی رسول اکرم کے ملاکہ اس کی سرحدعہدۂ رسول کالے کی سرحدے ملی ہوئی رسول کواک اہم اسم ، کی رسول اکرم کے ملاکہ اس کی سرحدعہدۂ رسول کالے

لِ آپرض التدعنه نے اپنال وجان سے سداآپ کی مدد کی مشغل علید ی آپرضی الله عنه جمیشه آپ پرم مشنے کو تیار تھے۔ (تاریخ الخلفاء) ی آپرض الله عنه نے سلمان ہوتے بی دعوت کا کام شروع فر مادیا تھا۔ (سیر صحابہ) می آپرضی الله عند کا نام عبد الله اور کنیت ابو بکڑ ہے۔ کے (واقی اسلام) فی آپرضی الله عند کا نام عبد الله اور کنیت ابو بکڑ ہے۔ کے (شیرت خلفائے راشدین میں : ۱۷۷) کے شجر واقی اسلام)

△ آپ گی آخویں پشت مطابق چھٹی پشت) بیں ایک نام مرہ ہے، ان کے دوفرز ند کلاب اور تیم تھے، کلاب کی اور دست مطابق چھٹی پشت ) بیں ایک نام مرہ ہے، ان کے دوفرز ند کلاب اور تیم تھے، کلاب کی اور دست میں اور دست میں ایک فاص مرتبہ ہے، حس کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ایک فاص مرتبہ ہے، حس کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی ہے۔ (سیرت خلفائے راشد بن میں دیا )

دوسرااسم

عروس مطهره مصمروی ہے کہ سرور عالم سے اک دوسراا ہم اسم'' حردارا لآلام '' والدمکرم کوعطا ہوا۔

سسر سول کے والد

سیم اول سسر رسول کے والد، ولد عام بسلی کے اہل مکہ سے رہے اور حدسے سوا معمر! اس دور کے برمعمرآ دمی کو اول اول اسلام لہومعلوم ہوا، ای طرح سسر رسول کے والد کولگا کہ اس کالڑکاروی کام کررہاہے۔

مسلم اول کے والد ،اسلام ہے محروم رہے اور والد ، دا داکے مسلک کو دل ہے لگائے رکھ کہ معرکہ مکہ مگر مہ ہوا اورعسکر اسلام کو کا مگاری حاصل ہوئی۔

مسلم اول، والد مرم كو بمراه لے كررسول اكرم كآ كآئے مرورعالم كے سل سے "لاالله محمدر سول الله" كه كراسلام لائے۔

سرورعالم اورسسر رسول، ملک عدم سے دارالسلام کے لئے راہی ہوگئے ، مگر دلدِ عامراس عالم مادی کو معمور کئے رہے ، مآل کار، ماہ محرم الحرام اسلامی صدی کے دو کم سولہ سال کے کو، سہم سوسال اس عالم مادی کی عمر ممل کر کے راہی ملک عدم ہوئے۔

ا عفیفند کا نئات سیده عائش صدیقه رضی الله عنها عقیق آگ سے آزار الوقی فدعمان بن عام سے زیادہ۔

ه حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ تو میں آپ کی تلاش میں صدیق اکبر کے گھر آیادہ ہاں ابوقی فد موجود تھے انہوں نے حضرے علی رضی املہ عنہ کواس طرف سے گزرتے دیکھ کرنہایت برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میر بے لاے کو خراب کردیا ہے گئیوں کر دیا ہے گئیوں اور کلمات طیبات کی تنقین کر کے کردیا ہے گئیوں اور کلمات طیبات کی تنقین کر کے مشرف باسلام فرمایا۔ بے ان کی وفات آنحضرت اور صدیق اکبر کی رصلت کے بعد سماجے ستانو سے سال کی عمر میں ہوئی۔ (سیر الصحاب، ج: امن کی وفات آنحضرت اور صدیق اکبر کی رصلت کے بعد سماجے ستانو سے سال کی عمر میں ہوئی۔ (سیر الصحاب، ج: امن ا

# سسررسول، حاكم اول كي والده

سسرِ رسول ، حاکم اول کی والدہ مکرمہ کا اسم سلمی ہے ، اس کو کمال حاصل ہے کہ وہ اول اول اول کی والدہ مکرمہ کا اسلام ہے کہ وہ اول اسلام ہے کہ وہ والدہ مکرمہ کو ہمراہ لے کررسول اکرم سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی ورودگاہ ، دارکو ہ آئے اور کہا: اے اللہ مکرمہ کو ہمراہ سلے آئے ۔ اس کو کہو کہ اسلام لے آئے!

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کااس کوامراسلام ہواوہ اسی دم اسلام لا ئی۔ ولدعا مرکی طرح معمر ہوئی مگراس ہے آ گے ہی راہی ملک عدم ہوئی۔ اسلامی معربوئی مگراس ہے آ گے ہی راہی ملک عدم ہوئی۔

دورِ لاعلمی کے احوال

ل ان سے پہلے صرف انتائیس اسحاب مسلمان ہوئے تھے (سیر الصحاب،ج. اجس: ۲۱) ی وارکوہ (ھادی عدم ص ۱۳۳)
سے زوند جا ہلیت۔ سے خاندان۔ ہے اخلاق حسنہ کے خون بہا۔ بے فیصلہ کرنے والا۔ (سیر اصحاب،ج ۱۰ م م ۲۱۰ سیرت خلفائے راشدین م ص ۱۹۰) کے شراب فی پھر کے بنائے ہوئے بت۔

وسلم کی ہمرابی کا کمال حاصل رہا،رسول اکرم ہم عمری کے لیمے والدعلی کے ہمراہ اس ملک سوداگری کے واسط آمادہ ہوئے کہ وہ ملک صد ہارسولوں کی آرام گائی ہے،اس لیمے سسرِ رسول عام اول ،اک مملوک اورعدہ طعام رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے واسطے لائے مسالحہ مکہ،عروس محرمہ کی ھادی اکرم سے عروی کے لئے سسر رسول حاکم اول سائی رہے ووراسلام کے احوال ووراسلام کے احوال

ھادی عالم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کوا مردی کا عبدہ اعلیٰ عطا ہوااوروہ سری طور صلے سے لوگوں کے واسطے راہ ھدیٰ کے داعی ہوئے ،سسر رسول حاکم اول ،کنی سال ہے رسول اللہ کے ہمرم رہے اور رسول اللہ کے گھر اس کی آمد رہی ،رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ہے اللہ کا حکم معلوم ہوا، دل ہے اسلام کے لئے آمادہ ہوئے اور اسی دم اسلام لاکرمسلم اول ہوئے ۔ ھادی اکرم کا کلام ہے:

"سارے لوگ اول اول اسلام کے امرے رکے اور ڈرے مگر ہمدم مکرم کہ ہر رکاوٹ اور ہر ڈرسے دوررہ باورای کھیے اسلام لاکررسول اللہ م کے ہمدم ہوئے کے اور مسلم اول کہلائے۔"

گوکہ اہل علم کی کئی طرح کی رائے ہے کہ مسلم اول کا کمال کس کو حاصل ہے؟ کئی لوگوں سے مروی ہے کہ کہ وس کر مہ اول اسلام لائی اور کئی علاء کی رائے ہے کہ اول اول داما در سول علی کر مہ التداسلام لائے کئی اہل علم کی رائے ہوئی کہ ولدر سول کے مسلم اول ہے۔ اور کئی علاء کا دل ادھر مائل ہے کہ مسمر رسول حاکم اول ہی کومسلم اول کا کمال حاصل ہے۔

ل ملکشام (هادی علم جس: ۵۳) ع حضرت ابو بکرصد این نے حضرت بلال کوکراید میں لے کرآپ کی ضدمت کے سنے ساتھ جیب الکبرئ ۔ سع سنے ساتھ جیب ادر دفی اور زیتون کا تیل مدید دیا۔ (سیرت خانمائے راشدین ، س ۲۹) سع حضرت خدیجة الکبرئ ۔ سع (سیرا صحابہ ج ۱، ص ۲۱) هے پیشیدہ۔ لا (تاریخ اکتلفاء، ص: ۱۳۸) کے (بادی عالم، ص ۲۳) کم: یدین حارثید اور ماہر کلام ،مدّ احرسول ای رائے کا ہم رائے ہے۔اس کا کلام ہے:

''اگرکسی کھرے ولد ام کم کاد کھ محسوں کرو،اس کمحے ولد ام، حاکم اول کا احساس کرو،اس کے عمدہ کاموں کی روسے، وہ رسول اللہ سلی اللہ علی کل رسید وسلم کے علاوہ سارے لوگوں سے عادل اوراللہ سے ڈرکراعلیٰ ہوا اورہ عہدہ کہ اس کوعطا ہوا اس سے ممل ہوا، وہی دوسرا ہے اوررسول اکرم سے ملا ہوا ہے اورد کھ درد کے لیمے،ہمراہی رسول کی روسے اس کی حمد کی گئی اورد،ی مر داول ہے کہ رسول اس سے صادح ہوئے''!

گر ماہر عالماء کرام سے اس ساری کلام کاحل اس طرح مردی ہے کہ عروس مکر مہ ہرلڑکی سے اول ، داما در سول سارے مملوکوں سے اول اور ولدر سول سارے مملوکوں سے اول اور حاکم اول سارے معمرلوگوں سے اول اور حاکم اول سارے معمرلوگوں سے اول اسلام لائے۔

#### اعلائے اسلام

اسلام لا کرمسلم اول سسر رسول اعلائے اسلام کے لئے ساعی ہوئے ،اوراس کی سعی نے سے کی لوگ سوئے اسلام ماکل ہوئے۔

اِحضرت حمان بن ثابت على بعائى سے تقد ایل کرنے والا سے حضرت حمان بن ثابت کے اشعار یہ ہیں اذات ذکوت شہدو امن انحی شقة فاذکو انحاک ابساب کو بسماف علا خیر البرید اتقاها واعد لها بعد النبی و او ف اهابما حملا و الثانی التالی المحمود مشهده و واول الباس منهم صدق المرسلا (فق البری جمل ۱۳۰۰) ۔ سے حضرت شخ محدث و ہلوی نے ازالہ الخفاء میں اس جگدا یک نفس نقط کھا ہے، فرماتے ہیں: اولیت اسمام حضر اس لئے فضیلت ہے کہ جوسب سے پہلے اسلام لا یا ہوگا اس کورسول خدا کے مصائب میں شرکت کا موقع زیادہ ملا ہوگا نیز وہ دومروں کے اسلام کا سبب بنا ہوگا ہے دونوں یا تیں ان جاروں میں سے حضرت صدیق کے ساتھ مخصوص میں اس سے مضرت صدیق کے ساتھ مخصوص اسمام کا سبب بنا ہوگا ہے دونوں یا تیں ان جاروں میں سے حضرت صدیق کے ساتھ مخصوص اسمام کا سبب بنا ہوگا ہے دونوں یا تیں ان جاروں میں سے حضرت صدیق کے ساتھ مخصوص اسمام کو سبب بنا ہوگا ہے دونوں یا تیں ان جاروں میں سے حضرت صدیق کے ساتھ مخصوص اسمام کو سبب بنا ہوگا ہے دونوں یا تیں ان جاروں میں سے حضرت صدیق کے ساتھ میں دونوں یا تیں ان جاروں میں سے حضرت صدیق کے ساتھ میں دونوں یا تیں ان جاروں میں سے حضرت صدیق کے ساتھ کی دونوں یا تیں ان جاروں میں سے حضرت صدیق کے ساتھ کی دونوں یا تیں ان جاروں میں سے حضرت صدیق کے ساتھ کی دونوں یا تیں ان جاروں میں سے دھنوں کے داخلا میں دونوں کے داخلا کے داخلا کہ دونوں کے دونوں

اسل م کا دوراول دکھوں اور رکا وٹو ں کا دور ہے ،اس کمجے آ دمی کے لئے محال رہا کہ وہ اسلام کا مدعی ہو۔

سسرِ رسول مسلم اول اس کڑے دورکوسدااسلام کے لئے ساعی رہے اوراس کی مساعی سے ولدعوام ، ہمدم طلحہ ، ہمدم سعد ، اسلام کے حاکم سوم ، رسول اللہ کا دہرا داماد اوروالد محمد اسلام لائے۔ لائے عروس مکرمہ کے علاوہ کل آٹھ ہمدم اسلام لائے۔

اول اسلام والوں کا حال اس لئے اہم ہے کہ وہ دوسرے اہل مکہ سے سوامکرم اورمسعودرہے ،اس سے مگراہوں کی کمرٹوٹی اوراسلام کی اسائے محکم ہوئی اورکلام البی سے

آ ج بھی اغیار کیسے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا اسلام رسول خداً کی صدافت کی بہترین بربان ہے۔ چنا چہ میورصاحب سابق گورزصوبہ تحدہ کی کتاب لائف آف محمد کے دیباہے سے چند فقرات نقل کئے جاتے ہیں سے متعصب بورپ کاعیسائی لکھتا ہے:

آپ کا عبد ضد فت مختصر تھا، گررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی ایسانہیں ہوا جس کے اسلام کوان سے زیدہ معنو ناور مربون احسان ہونا چاہئے چونکہ ابو کر گے دل بیں رسول اکرم کے خلوص اور رائخ طور پر شمکن تھا اور یہی عقیدہ خودر سول اکرم کے خلوص اور رائخ طور پر شمکن تھا اور یہی عقیدہ خودر سول اکرم کے خلوص اور جائی گی ایک زبر دست شہادت ہے لہٰذا بیں نے آپ کی حیات وصفات کے تذکر ہے کے لئے پچھے جگہ زیدہ وقف کی ہے اگر محمصلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء سے اپنے کذاب ہونے کا لیقین ہوتا تو وہ بھی ایسے خفص کودوست اور عقیدت مند نہ بناسکتے جونہ صرف وائا اور ہوشمند تھا بلکہ سادہ حراج اور صفائی پہند بھی تھا۔ او بکر کوفف ان عفست و شوکت کا بھی خیال نہ آیا انہیں شاہانہ اقتد ار حاصل تھا اور بالکل خود مخارج تھے گروہ اس طاقت واقتد ار کواسلام کی بہتری اور فائدہ پہنچانے میں لایا کرتے ، اان کی ہوشہندی اس امر کی مشتنی نہتی کہ وہ خود فریب کھالیں اور وہ خودا سے مشد ین تھے کہ کی کودھوکا نہ دے سکتے تھے منقول از آیات بینات حصر فدک ۔ (سیرت ظافائے راشدین ہوں اس) مشد ین تھے کہ کی کودھوکا نہ دے سکتے تھے منقول از آیات بینات حصر فدک ۔ (سیرت ظافائے راشدین ہوں اس) کے متعادت میں بین عفائ۔ سید عضرت زبیر بن عوام سے حضرت طلحہ بن عبیداللہ سے حضرت سعد بن الی وقاص ہے دھنرت میں بین عفائ۔ سید عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بال کی کئیت ابو تھر ہے۔ (سیر السحاب کا ہوس ۲۲۰) کے بنیاد۔ کے مفہوط۔

سارے،اول اسلام ہمدوں کے داسطے گواہی آئی۔

تھلم کھلا اعلائے اسلام کے علاوہ سسر رسول ، حاکم اوّل سری طور سے اعلائے اسلام کے لئے سارے لوگوں سے اول ، گھرکے اللہ کے گھڑکے معمار ہوئے، ہرسحراللہ کے اس گھر کورورو کے کلام البی کی صداؤں سے معمور رکھا۔ اک کلام البی ، دوسرے مسلم اول سے اس کی ادائے گی ، انتداللہ! ہرآ دمی اس کو مسموع کر کے سرورو مسحور ہور ہا۔

مکی دور

رسول اکرم سلی الله علی کل رسله وسلم کوعهد و اعلیٰ عطابوا، رسول الله اعلائے اسلام کے لئے دی اور سرسال سائی رہے، مکہ کے گراہ لوگ رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے عدوبو گئے اور ہر ہرگام سے رووکد اور لا آئی کاسلسله ہوا، گرسسر رسول، ماکم اول، روح ودل، مال ورائے ہرطرح سے سدار سول الله کے ہمراہ رہے اور دکھ ورد کے ہمرم ہوئے، ماکم اول کا گھر ہر سحر رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کی ورودگاہ رہااور اہم امور کے واسطے دار الرائے تعبول۔

ا ہم اہم لوگوں کے گروہوں کے ہاں رسول اللہ کوہمراہ لے کراعلائے اسلام کے لئے گئے ، کی لوگوں کو مام اول کے واسطے معلوم ہوا کہ تھر ، اللہ کارسول ہے۔

ل (هادی عالم، ص: ۲۳) میم میرد، ابو برصدیت نے اپنے گھر کے آگے ایک جھوٹی کی متجد بنائی تھی اسلام میں بیسب سے پہلی متحدیق آپ اس میں تلاوت قرآن فرماتے تو آگھوں سے آنسوجاری ہوجاتے لوگ آپ کے گریہ وبکاد کھے کرجمع ہوجاتے اور اس پر اثر منظر سے نہایت متاثر ہوتے ، (بخاری باب الجرق النبی واصحاب الی المدید ، سیرت خلفائے راشدین ، ص ۳۳۰ ، سیر الصحاب ، ج: ا، ص: ۲۳ ) سے قدم ہے روک ٹوک ۔ هے اتر نے اور آنے کی جگہ ۔ الد مشور سے کی گھر تشریف لے جاتے اور دیر تک مجلس راز قائم رہتی ۔ علی اس مار تائم رہتی ۔ کی اس مار تائم رہتی ۔ کے (سیرالصحاب ، ج: ا، ص: ۲۳) میں میں جہن ہے۔ کے (سیرالصحاب ، ج: ا، ص: ۲۳) منطفائے راشدین ، ص: ۲۳)

وہ اوگ کہ اول اصلام لائے وہ کئی گمراہ سرداروں کے مملوک رہے، ہر ہرمملوک کا گمراہ ما لک اس کی رسوائی اور الم رسائی کے لئے سائی رہا جملوک اہل اسلام سرعام رسواکئے گئے، دھمکائے گئے، کوڑوں سے مارے گئے اور ہرطرح کے آرام سے محروم کئے گئے۔

حاکم اول کواس حال کا مطالعہ کر کے ملال ہوا، وہ مملوکوں کی ربائی کے واسطے ساعی ہوئے اورکٹی مملوکوں کومول لے کرد کھ در دے ربائی دی اُ۔

اگرکسی لیمح مکه مکر مه گمراه لوگ رسول النتی النتی کی رسله وسلم کوالم رسائی کے لئے آمادہ ہوئے ، اس لیمح سسمِ رسول حاکمِ اول رسول النتی کے لئے ڈھال ہو گئے <sup>کٹ</sup> اور ہر دکھ کوسبہ گئے ۔ اک سحر کوھا دی اکر مجرم مکہ آکر داراللہ کے آگے کھڑے ،و نے اور صدادی: ''اللہ داحدے ، وہی اللہ ہے''۔

ابل مکہا*س صدا ہے کھ*ول اٹھےاوررسول اللّٰەصلّٰی اللّٰہ علی کل رسلہ وسلّم کے گرد آ کرحملہ آ ورہوئے اوراس طرح مارا کہرسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ علی کل رسلہ وسلّم حواس کھو گئے ۔

عاكم اول آكة عاور كرابول سے كها:

''الله گراہوں کورسواکرے ،اس آدمی کواس لئے ماردو کے کہ وہ الله کاموصدے''؟ ع

ای طرح اکسحرانلہ کارسول داراللہ کو تماداسلام سے معمور کئے رہا کہ اک لاعلم اور گراہ ای طرح السلام اللہ علی کل رسلہ وسلم کے گلے کوروامال ڈال کر کسا، سسر رسول "حاکم اول کواس حال کی اطلاع ہوئی ، وہ آئے اور اس گراہ کا گلام وڑ ااور اس کورسول التہ صلی اللہ ا

اان پس سے سات کے نام یہ ہیں: حضرت بال، عامر فہم و فہیر ، زنیرہ، ام جس بنی مول کی ایک کنیررضی اللہ تعالیٰ علی معین (سیرت خلفائے راشدین، ص:۳۲ بحوالدا ذالة الحفاء) یا سیر الصحاب، ج: اجس:۲۳ اس الله سین ایشائی گی: اتنقت لمون و جدان یقول و بسی الله و قد جاء کے بالبینات (سورة مؤمن ) عقید بن معیط (سیر الصحاب، ج: ۱، ص:۲۲)

علی کل رسلہ وسلم ہے دور کر کے وہی کلے کہے:

"اس آدی کواس لئے ماردو کے کہوہ اللہ کاموصد ہے؟ اوروہ لوگوں کے لئے کھلے اعلام لائے ۔"

حاکم اول کے لئے اک اہم اکرام

کی دورکوحاکم اول کی لڑکی نیحروس رسول ہوئی اور وہ عروس رسول ،رحلہ رسول کے دوسال ادھررسول التد کے گھر آئی ۔اس طرح ھادی اکرم مسلم اول ہمدم مکرم کے داما واور مسلم اول ہمدم مکرم کے داما واور مسلم اول رسول التد سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سسر ہوئے ہے۔ اول رسول التد سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اول کا ارادہ

اول اول اہل سلام کاعدد کم رہا، اس لئے اہل مکہ کوملال کم ہوا، گررسول اکرم اور رسول استہ کے ہمدوں کی مسلسل مسائل سے اردگرد کے لوگوں کوراہ حدیٰ ملی اوراک اک کر کے لوگ اس اسلامی کا رواں سے سلے اور اہل اسلام کاعدد سواہوا، اس حال سے گراہوں کے دلوں سے حسد کا دھواں اٹھا اور وہ اہلِ اسلام کے اور سواعد وہوکر اہل اسلام کی رسوائی اور الم دہی کے لئے ہر برگام سائل ہوئے ، مگر اس حوصلہ سے محروم رہے کہ وہ رسول اللہ کو آلام دے کر دور ہوا، مسلموں کود کھدے کر دور ہوا، اس لئے سارا حسد اور ملال ، مادی وسائل سے محروم مسلموں کود کھدے کر دور ہوا، اس طرح رسول اللہ کے ہدموں کے لئے مکہ کی وادی آلام اور دکھوں کا گھر ہوکررہ گئی ، اس لئے رسول اللہ کی جائی اسلام کے سے راہی ہوکر حاکم اسمحہ سے ملک رواں ہوں۔

اِعِفیفہ کا ئنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب ام الموثین حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی اور آنخضرت کو بہت مغموم دیکھا تو اپنی صاحبز اوی حضرت عائشہ کو جواس وقت بہت کم س لینی چھ برس کی تھیں بڑے اوب واضاص کے ساتھ آپ کے نکاح میں وے ویا اور مہرکی رقم بھی اپنے پاس سے اون کی ۔ (سیرت خلفاے خلفاے واشدین بھی اس اور والد کو فلعب معرسر کا مرتبہ باپ جیسا ہوتا ہے اب ان لوگوں کے ایمان کے بارے میں غور کریں جورسول اللہ کے سر اور والد کو فلعب خلافت کا الزام دیتے ہیں اور طرح طرح سے ان پرتیما بازی کرتے ہیں سے حبشہ کے باوٹاہ کا تام اصحمہ تھا جس کو نبی شی گوکہ مسلم ِ اول سسررسول اسرہ کے مکرم آ دمی تھہرے ،مگراسلام کے لئے رسوا کئے گئے۔ اور مارے گئے اس لئے رسول الله علی کل رسلہ وسلم کی رائے مسلم اول کے لئے اس طرح کی ہوئی کہ وہ ملک اصحمہ روال ہول!

ھادی اکرم کی رائے سے وہ ملک اصحمہ کی رحلہ کے واسطے راہی ہوئے ،اک مرحل<sup>ک</sup> اک سوداگر میں اسررسول سے سوال ہوا:

"كيالكااراده ب"؟

كبا: "ابل مكدكي الم رسائي علول موكر ملك اصحمه كورابي مول"-

وہ سوداگرآڑے ہوااوراصرارکرکے حاکم اول کوہمراہ لے کرسوئے مکہ روان ہوااور مکہ آ کرصدادی:

"ا روسائے مکہ! اس آدمی کو مکہ ہے الگ کررہے ہو کہ وہ صلہ معاق<sup>یم</sup> کے حصول کے لئے سائی ہے اور ہمدردی، صلہ رحمی، عطاء کرم کا مالک ہے؟ معلوم ہو کہ وہ مسلم اول کا حامی و مددگارہے، اس لئے سارے لوگ اس کی الم رسائی اورد کھ دبی ہے دور ہوں'۔

ابل مکہ سوداگر کی اس صدا کو مسموع کر ہے ، سسرِ رسول کی آمد کے لئے آمادہ ہوئے ، گرمسلم اول کوکہاں گوارا کہ اس کا حامی ومدد گار کوئی گمراہ سوداگر ہو، اس لئے کہہ اٹھے کہ اس کامددگار اللّٰداوراس کارسولؓ ہے اس کے علاہ ہر کسی کی مدد مردود ہے ہے

مسلم اول سسرِ رسول، رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم سے ملے اورساراحال كہا۔ رسول الله كا كلام ہوا:

لے چنا چہ جب حضرت طلحہ بن عبد اللہ ان كى تبليغ سے صلقہ بكوش اسلام ہوئي تو حسنرت طلحہ ہے چھانوفل بن خوبيد نے ان دونوں كوايك ساتھ باندھ كر مارااور حضرت الوبكر كے خاندان نے بچھ صایت ندكی (سيرات صحابہ ج اص ٢٦ بحوالہ طبقات ابن سعد) عمقہ م برك العماس این الدغند كيس قاره مي آخرت۔ هي (سيرت خلفائے راشدين جس ٣٥) ''اےمسلم اول!ہمارے ہمراہ رہو!اللہ ہم کورحلہ کا حکم دےگا''۔ مسلم اول مکہ مکرمہ تھبرے رہے اور معمول کی طرح اعلائے اسلام کے لئے ساعی ہوئے۔

ا بعض روایتوں میں ہے کہ قریش نے ابن الدغنہ کی امان اس شرط پرمنظور کی کہ وہ ابو بکر کو سمجھادیں:

'' وہ جب اورجس طرح جی چاہے اپنے گھر میں نماز پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے لیکن گھرہے باہر انہیں نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں!''

ابو بمرصد این نے عبودت البی کے لئے مسجد بنائی تھی ، کفارکواس پراعتر اض ہواانہوں نے ابن وغنہ کوجر دی کہ ہم نے تہماری فرمدواری پراپو بکرکواس شرط پرامان دی تھی کہ وہ اپنے مکان میں جیپ کراسپنے نہ بم کو خوف ہے کہ ہماری عور تیں اور بچے متاثر ہو کرا پنے گھر کے آگے مسجد بنا کراعلان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس سے ہم کوخوف ہے کہ ہماری عور تیں اور بچے متاثر ہو کرا پنے آگی فد ہب سے بدعقیدہ نہ ہو جا کیں اس لئے تم انہیں مطلع کردو کہ اس سے باز آ جا کیں ور نہ تم کوفو مدواری سے بری سمجھیں۔

این الدغندنے ابو یکرے جاکر کہا: '' تم جانتے ہویں نے کس شرط پر تبہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے؛ اس لئے یا تو تم اس پر قائم رہویا جھے ذمہ داری سے بری مجھومیں نہیں جا بہتا کہ عرب میں مشہور ہوکہ میں نے کسی کے ساتھ بدعبدی کی'۔ ابو بمرصدیت رضی اللہ عند نے نہایت استعناء کے ساتھ جواب دیا: '' جھے تبہاری پناہ کی حاجت نہیں میرے لئے خدا اور اس کے رسول کی پناہ کافی ہے۔' (سیر الصحاب، ج: ایص: ۲۵ بحوالہ بخاری) معابده عدم سلوك اورمسلم اول كي جمد مي

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم عجیدہ اعلیٰ کواک کم آتھ سال ہوئے ، مکہ کے سرداراوراہل رائے لوگ اکھے ہوئے کہ س طرح اسلام اوراہل اسلام کا کارواں رہے؟
سے ہوا کہ رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم اوراس کے داداکی ساری آل واولا دے ہرطرح کاسلوک کاٹ کررکھوا دراسرہ رسول کے لوگوں سے ہرطرح کے معاملے روک لو،سارے لوگ اس رائے کے جامی ہوئے۔ولد عکر مہانے کہا کہ اس معاملے کے لئے اک معاہدہ کھو کہ اہل مکہ اس معاہدے سے آگاہ ہوکراس کے عامل ہوں۔

ولد عکرمہ سے معاہدہ کھواکر سارے سرداروں کی گواہی لی گئی اور اس کودار اللہ کے در سے ایکا کرعم رسول، والدعلی کرمہ اللہ کواطلاع دی کہ اس طرح کامعاہدہ ہواہے اگر مجمد کو بھارے حوالے کر دوگے ہم اس معاہدہ سے الگ ہوں گے۔

عم رسول کومعلوم ہوا کہ اہل مکہ ہم لوگوں کی رسوائی اور الم وہی کے لئے آمادہ ہوکر صلہ رحی اور عدل کی راہ ہے الگ ہو گئے ، اہل اسرہ کو لے کراس در ہ کوہ آگئے کہ وہ درہ عم رسول کے علے اہم ہے موسوم ہے۔

ھادی اکرم دواوراک سال سارے اسرہ کے ہمراہ اس درہ کوہ کے محصور ہوکررہے، وہ ساراع صداسر ۂ رسول کے لئے دکھوں اور آلام کار با ،لوگ اکل وطعام سے محروم ہوگئے ،گھاس اور کھال کے نکڑے کھا کھا کرالٹداوراس کے رسول کے لئے سارے صدمے سے سے

مسلمِ اول سسرِ رسول اس سارے عرصے رسول الله سلی الله علی کل رسله وسلم کے ہمراہ رہے اور سارے دکھ در د کے مساہم جمع ہوئے۔

الله كے حكم سے وہ معاہدہ گل سرا كے معدوم جواء اسر أدر رسول اور مسلم اول رسول الله

ا منصور بن مكرمه ي شعب اني طالب سي (سيرت خلفائ راشدين ،ص ٢٥٠ ، حادي عالم ،ص ١٠٥) هم شريك .

صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ در ہ کوہ ہے گھروں کوآئے اور سسرِ رسول کورسول التد صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ اس درہ کوہ ہے رہائی ملی لیا۔ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ اس درہ کوہ ہے رہائی ملی لیا۔

عم رسول، والدعلى كرمدالله كا كلام ب:

''سہل اہل مکہ ہے مسر ورہوکرلوٹے ( مراد ہے کہ سلح ہوگئ)اس سلح ہے مسلم اول اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم مسر ورہوئے'' ہے''

رسول الشدكا اسراء ساوى اورسسررسول

ھادی عالم رحلہ اسراء کی راہ کے سارے مراحل ،طرح طرح کے اسراروا حوال مطالعہ کرکے لوٹے اورا گلی سحرائل مکہ ہے اسراء اسادی کا حال کہا، وہ سارے لوگ اس حال کومعلوم کرکے اکسے ہوگئے اور ہادی اکرم سے شخصا کرکہا کہ دارالمطہر جبی مکہ ہے دو ماہ کی راہ ہے، کس طرح وہاں سے سحر سے ادھرہی ہوکرآ گئے؟ اور طرح طرح کے مہمل سوال ہوئے اورائل مکہ جدم مرم سے آکر طے اور کہا کہ اہل اسلام کے سکہ جنت دھرمی کی راہ لگے رہے اورائل مکہ جدم مرم سے آکر طے اور کہا کہ اہل اسلام کے سروار کا معاملہ معلوم ہے؟ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ سحر سے ادھرہی ادھر دارالمطہر ہوکر لوٹا ہے۔ کہا:

''لوگوا ہم ہے کبو، رسول اکرمؓ کا دعویٰ اسی طرح ہواہے''؟ کہا:'' ہاں!وہ اس حال کا مدعی ہے''۔

ہمدم مرم آ گے آئے اور کہا:

''لوگو!معلوم ہوکہ اگرانلند کے رسول کا دعویٰ وہ ہی ہے ،گواہ رہوکہ وہ دعوی لامحالہ اٹل ہوگا'' ہے

ارسرت ظف سے راشدین، ص: ۳۷) ابوطالب نے ای دافتے کوائ شعری بیان کیا ہے و هم رجعواسهل بی بیضاء راضیاً کا فسر اابو بکر بهاو محمدار (ایضا، ۳۸) سے بیت المقدر سے (صادی عالم، ص. ۱۱۹)

# وداع مكهاورا كرام رسول

اہل مکہ کی الم رسائی ہے ملول ہوکر کئی اہل اسلام مکہ مکرمہ کوالوداع کہہ کرمعمورہ رسول

کورا ہی ہوئے۔

مسلم اول کا ارا دہ اسی طرح کا ہوا، مگررسول اللہ صلی اللہ خلی کل رسلہ وسلم کا کلام ہوا کہ تھم و! اللہ ہم کووداع مکہ کا حکم دے گا اور ہم اک دوسرے کے ہمراہ را ہی ہوں گے لیے

مسلم اول کوآس لگی رہی کہ اللہ کے حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے رحلۂ وداع کی ہمراہی سے مالا مال ہوں گے، اسی لئے وہ اس رحلہ رسول کے برطرح کے امور کے لئے سائی رہے کہ کے معلوم ہے کس لمحہ اللہ کا حکم ہواوروہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ راہی ہوں۔

على كرمدالله يروى ب:

'' رسول الشعلى الشعلى كل رسله وسلم كاسردار ملائك''الروح'' سے سوال مواكد رسول كے ہمراہ اس رحله كى ہمراہى كے ملے گى؟ كہا: ہمرم مكرم كؤ'\_(رداہ الحاكم)

مآل کار، اللہ کا تھم وار دہوا کہ اللہ کارسول مکہ تکرمہ کوالوداع کہہ کرمعمور ہ رسول کورا ہی ہو! ھا دی اکرم اس حکم اللی ہے مسر ور ہوئے اور گھر سے اٹھ کر ہمدم مکرم کے گھر کے لئے را ہی ہوئے اور ہمدم مکرم سے مل کر کہا:

" الله كا كلم جواب كه جم مكه كرمه كوالوداع كبه كه معمورة رسول كورابي مون" -

بهرم مكرم كاسوال بوا:

"اس بمدم رسول کواس رحله مسعود ہے بمرابی حاصل ہوگی"؟ کہا: بال!

له (سيرالصحابه، جام ، ۲۲۴)

د لی سرور کی اس اطلاع ہے روح ودل کھل اٹھے اور ہمدم مکرم کی لڑکی رسول التد صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی عروس کم طہرہ راوی ہوئی:

'' والداس اطلاع کوحاصل کرتے اس طرح مسر درہوئے کہ روا تھے، اس لیے ہم کواول اول معلوم ہوا کہ کمال سرور کس طرح ہے آ دی کورلا سکے گا''۔ ھادی اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ راہ کے لئے سواری کااورراہ رواں کامعالمہ طے کرو!

ہدم مرم آ کے آئے اور کہا:

''اے اللہ کے رسول! اللہ کے کرم ہے دوسواری کا مالک ہوں ،اک سواری ہم سے اللہ کی راہ کے لئے وصول کرلو! اس سے ہمدم رسول مسر ورہوگا''۔ ھادی عالم ہم کا حکم ہوا کہ اس سواری کومول دے کرہم سے مال حاصل کرو! رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اصر ارسے وہ سورای مول کی گئے۔

اس محل آ کرابل مطالعہ کواحساس ہوگا کہ ھادی اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا اصرار کس لئے ہوا کہ سواری مول ہی لوںگا، ہرگاہ کہ ہمرم مکرم کا اس سے سوامال ساری عمر، اسلام اوررسول اللہ کے لئے رہا؟ دراصل وداع مکہ اوراللہ کے واسطے دوسرے ملک کے لئے رحلہ، اک امراہم اوراعلی تھم ہے اس لئے رسول اللہ کا رادہ ہوا کہ اس طے کے سارے مراحل رسول اللہ کا اللہ کے اللہ کے اس تھم کی ادائے گا ممل ہوں کہ اللہ کے اس تھم کی ادائے گا ممل ہو۔

رسول الله كاعلى كرمه الله كوظم موا:

''اے علی! اللہ کے رسول کو تھم ہواہے کہ ہمدم مکرم کولے کرسوئے معمور ہ رسول راہی ہواور حرم مکہ کوالوداع کہے، کے کے سرداروں کا گروہ گھرکے

إسيده عائشٌ تب فرمايا كماس بيشتر جميه كمان ندتها كفرط مسرت يهي آدى رون لكتاب (هادى عالم بس ١٢٩)

ادھراس ارادے سے کھڑاہے کہ وہ اللہ کے رسول کو مارڈالے، اس لئے ہماری رائے ہوئے مال ملکے رکھوائے ہوئے مال ہم سے لے کہ کہ مکرمہ ہی رک رہواورائل مکہ کے رکھوائے ہوئے مال جم سے لو جم سے لو اور معمورہ رسول آ کر جم سے ملو اور اسے علی ! ہماری ہری ردا اور کے کرسور ہو! اللہ کا وعدہ ہے کہ سرداروں کے آلام سے دور رہو گئے۔

علی کرمہ اللہ کواس طرح مامور کر کے رسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم گھر سے آگے اے مسارے مردار وہاں کھڑے ہوئے ملے ، اللہ کے تھم سے کلام اللہ کے اک جھے کا ورد کر کے رسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم آگے آئے اوراک مٹھی مٹی لے کر سر داروں کے مراس سے آلودہ کئے ، اللہ کے تھم سے سارے سر دارجواس کم کر دہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور اسول اکرم کے حال سے لاعلم رہے اور اس طرح اللہ کا رسول ، اللہ کے اعداء کے مرول کو آئودہ کر کے وہاں سے رواں ہوا۔

وہاں سے رسول اکر م ہمدم مکرم کے گھر آئے ،سمارے احوال کیے اور وہاں سے گھر کی گھر آئے مارے اور وکھے دل سے حرم مکہ کو الو داع کہا۔
کھڑکی کی راہ سے ہمدم مکرم کو ہمراہ لے کررواں ہوئے اور دکھے دل سے حرم مکہ کو الو داع کہا۔
سحر ہوئی اور مکہ کے سرواروں کے حواس اکٹھے ہوئے اک آ دمی کی صدا آئی کہ
لوگو! وہاں کس لئے کھڑے ہورسول اللہ سرداروں کے سرون کومٹی سے آلودہ کرکے وہاں سے
عرصہ ہوارواں ہوگئے۔

وہ اطلاع حاسدوں کے لئے اک دھما کہ ادراک دھکا ہوکرنگی ،سروں ہے مٹی اڑ اک وہاں سے رسوائی کو گلے لگا کے رواں ہوئے اورلوگوں کوصدادی :

> ''لوگو! دوڑ و! کسی طرح رسولِ اسلام اوراس کے ہمدم کولوٹالا وَ!اگر ہو سکے ہر دوکو مارڈ الو''!

ل آنخضرت عظیمت کی ده جا درجو مرے رنگ کی تھی ،حضرت علی اور کرسوئے۔ (سیرت مصطفیٰ)

اموال کی طبع دی گئی کہ اگر کوئی رسول اسلام کو مارڈ الے گا، وہ مکہ والوں سے سوسواری حاصل کرے گا۔ ہم موہرکارے دوڑ ائے گئے کہ وہ کسی طرح رسول الشصلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اوراس کے ہمرم کوروک کرام اسلام کے آڑے ہول، مگر اللہ کا تکم سداسے حاوی ہے اور سداحاوی رہے گا گمرا ہول کے سارے ارادے مکر وحسد کے سارے ولوے ثنی ہوکر دہے۔

رحله مسلم اول اوراساء کا کر دار

جمد م مکرم کی وہ لڑکی کہ رسول اگر م کی عروس مطہرہ ہوئی اس سے مروی ہے: '' ہمدم مکرم کی دوسری لڑکی'' اساء'' رسول اکرم اور ہمدم مکرم کی راہ کے لئے طعام لے کرآئی ،مسئلہ ہوا کہ طعام کے لئے رسی کہاں سے آئے کہ اس سے طعام کو تکام کی کر کے ہمراہ کرلے۔

اساءاوڑھی ہوئی رداء کے دوگلڑے کرکے لائی ، اک ٹکڑا طعام کے لئے ہوااور دوسراماء طاہر <sup>س</sup>ے لئے۔

رسول اکرم اس کی اس اداسے مسر ورہوئے اور لاڈ سے اس کو'' دوری والی'' کہم سدادی، ای کھے سے اس کا اسم دوری والی ہوا'' ع

ہدم مرم کی لڑکی اساءے مروی ہے:

''اگلی سحرکو مکہ کا سر دار عمر و قاس کے گھر آ کر سائل ہوا کہ دالد کہاں ہے؟ اساء آ گے آئی اور کہا: اللہ کومعلوم ہے! وہ آ گے ہوااورا ساءکو مارا۔

بهرم مكرم كى حوصله ورى

ھادی اکرم صلی انڈعلی کل رسلہ وسلم مہرم کرم کوہمراہ لے کر ہدم مکرم کے گھرے

لے (ھادی عالم ، بتخیر ) مل مضبوط سے عمدہ پاک پائی ہے ناشتہ باندھنے کیلئے رس کی ضرورت ہوئی تو حضرت اساءً نے بعض روایات کے مطابق اوڑھنی کے دوکلڑے کئے ، اور بعض کے مطابق کمرے باندھے ہوئے پٹلے کے دوکلڑے کئے ، اس دن سے ان کانام ذات النطاقتين مشہور ہوگیا۔ (ھادی عالم ، این سعد ، سیرت مصطفیٰ ، ) ہے ابوجہل۔

روال ہوئے ، ہمدم مکرم کواللہ کے رسول کی ہمراہی کاوہ اکرام ملا کہ وہ اک عرصے ہے اس کے لئے روح ودل ہے دعا گور ہے، اللہ کی درگاہ ہے وہ دعا کا مگار ہوئی ، اس لئے احساس ہوا کہ اللہ کارسول سارے اعداء کی مکاری اور مساعی سے دورر ہے ، گھر سے رواں ہوکر عام سٹرک سے ہٹ کر مکہ کے اک کو ہسار کی راہ لی، ہمدم مکرم کی وہ ساری راہ اس طرح ہوئی کہ گاہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے ہوکر راہی ہوئے اور گاہ رک گئے کہ اللہ کارسول آگے ہو۔ ہر ہرگام اس دلدادہ رسول کودھ کالگار ہاکہ ادھرادھ سے کوئی عدو آگھ ابوگا۔

رسول أكرم كاسوال موا:

''اے ہمدم! کس طرح کی راہ روی ہے کہ گاہ آگے ہورہے ہواورگاہ رک کرہم کوآ گے کر کے راہی ہو''؟

كہا: "اے اللہ كے رسول! ول كواحساس ہواكدكوئى عدوآ كے ثوہ لگائے كھڑا ہوگا ، اللہ كا ہواكہ كوئى عدوآ كے ثوہ لگائے كھڑا ہوگا ، اس عدوكے واركوروكوں ، گاہ وحر كا ہواكہ كوئى مكم مرمدكى راہ ہے آكر حملہ آور ہوگا ، اس لئے ركاكہ اللہ كارسول آگے ، وئى سكم مرمدكى راہ ہے آكر حملہ آور ہوگا ، اس لئے ركاكہ اللہ كارسول آگے ، وئى سكم مرددكى راہ ہے اللہ كارسول آگے ، وہ بوگا ، اس لئے ركاكہ اللہ كارسول آگے ، وہ بوگا ، اس لئے ركاكہ اللہ كارسول آگے ، وہ بوگا ، اس لئے ركاكہ اللہ كارسول آگے ، وہ بوگا ، وہ بوگا ، اس لئے ركاكہ اللہ كارسول آگے ، وہ بوگا ، وہ

اس طرح ہر ہرگام رسول اکرمؓ کے اردگر دہوکرساری راہ طے کی اور مکہ مکر مہ سے ادھراک کو ہسار کی کھوہ کے آگے آگھڑے ہوئے ۔وہاں آگر ہمدم مکرم آگے ہوئے اور کہا: ''اے رسول انڈ! مھمبر و!اول اس کھوہ کا کوڑا کرکٹ دورکروں''۔

اس طرح ہمدم محرم ، رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كولے كركو ہساركى اس كھوہ كو آرہے كہ اك عرصه و ہال تھي ركر مكه كرمه كے اعداء سے دور ہوں أ۔

رسول التدسلی الله علی کل رسله وسلم مسلم اول کی گود کاسبارا لے کرسور ہے کداک دراڑ سے کالا مار مسلم اول اس الم رسائی ہے رواشے اس کے دموع سے رسول

لے (حادی عالم بس:۱۳۳) م سائی سے آنسو۔

الله كمول كوكر ، اس سرسول الله الحمد كاوررسول الله كاسوال موا:

"ا مسلم اول! كس لترور بهو"؟

کہا:

"مار کاڈ ساہوا ہول''۔

رسول اکرم کے روئے مسعود کے ماء سے وہ الم ، دم کے دم دور ہوا۔

مد مکر مد کے لوگ رسول اکر م اور اس کے ہمدم کے لئے گلی گلی اور سٹرک سٹرک گھو ہے اور مال کی طمع لئے ہوئے مرگر داں رہے کہ کسی طرح رسول اکر م اور اس کے ہمدم کوروک کر مال کے حامل ہوں ، اسی طرح کی لوگ لاٹھی اور دوسرے اسلحہ لے کر اس کہسا راور کھوہ کے آگئے ، ہمدم مکرم کوڈ رلگا کہ گمراہ لوگ اس کھوہ آگر ہم ہے آگاہ ہوں گے۔ رسول اکرم سے کہا:

''اے رسول اللہ إو ولوگ آ گئے ،لوگوں کو جمار احال معلوم ہوگا''۔

رسول الله كا كلام بهوا:

" دل سے الم كودورر كھوالله جمارے ہمرائے "

رسول اللہ کاوہ کلمہ، کلام الہی کا حصہ ہے اوراس طرح ہوا،اللہ کی مدداس طرح ہوئی کہ اک معمر کڑی کو حکم ہوا کہ وہ اس کھوہ کے کھلے جھے کوڈ ھک دےادر دوجمائے صحرائی وہاں آ گئے۔

مكه والے نوہ لگائے ہوئے ادھرآئے ، اك آ دمى كااسرار ہوا كه اس كھوہ كوشولو!وہ

لوگ وہاں لکے ہوئے ہوں کے ، گرسر دارآ گے ہوااور کہا:

"سالہاسال سے وہ کھوہ آ دی سے محروم رہی ہے، کوئی جمام صحرائی کسی آ دمی کے ہمراہ رہاہے؟ اس مکڑی کے گھر کومطالعہ کرو! وہ گھرمحد کے سال

ا (سیرانسخاب، ج: ۱،ص: ۲۲، صحابہ کرائم، ص: ۱۰۲، خلفائے راشدین، ص: ۴۱) عقر آن کریم نے اس واقعہ کا تذکرہ فرمایہ ہے، ''لانسحنون ان الملسه معنسا. '' لینی غم تہ کریقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ (ھادی عالم، ص: ۱۳۳) مع جنگل کبور وں نے وہاں آ کرانڈے وے ویکے تھے۔

مولود ہے سواعر سے کا ہے ''<sup>لے</sup>

اس کلام سے رسول اللہ اللہ کو معلوم ہوا کہ جمام صحرائی اور مکڑی سے اللہ کے رسول کی مدد کی گئی ہے۔ مدد کی گئی ہے۔

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم جمدم كرم عيهم راه اك عرصة اس كھوہ رہے۔ مسلم اول كالڑ كے كوچكم

مسلم اول بمدم عرم کا باڑئے کواول ہی سے حکم رہا کہ کہ وہ کسی طرح کھوہ آئے اور ہم کو مکے والوں کے احوال ہے آگاہ کرے، وہ اسی طرح وہاں لک لکا کے آئے اور سارے احوال کی اطلاع دی۔

مسلم اول کارا عی عامر کوتکم میار در برین می ترکار برین

ای طرح ہدم مکرم، مسلم اول کا اک رائی عامر کو تھم رہا کہ وہ وہاں آ کر دودھ دو ہے اور سول اللہ علی کا دسلہ وسلم اور اس کے ہدم کی مدد کرے۔ مسلم اول کا طے کر وہ راہ دائے

میں کارهادی اکرم اگ سحرکوکھوہ سے آگے آئے اور جدم کے طے کردہ راہ داں اور جدم کو جمراہ لے کردہ راہ داں اور جدم مکرم کو جمراہ لے کروہاں سے رواں ہوئے۔

ان لوگوں میں سے ایک تجربہ کارنے کہا کہ اس نار پر کڑی کاجالا آخضرت کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے (اینا بھن اور ۱۳۰) می خارثور میں آخضرت کا قیام تین دن رہا۔

سل حضرت عبداللہ بن الی بکرون کو کہ مکرمہ رہتے اور دات کوآ کرون بھرکے حالات سے آنخضرت اور حضرت ابو بکرصدین کواطلاع دیتے۔(ایسنا ہمی:۳۵)

سے حضرت ابو بکر صدیق کے ایک آزاد کردہ غلام عامرین فیمر ؓ جوسابقین اولین میں ہے ہیں دن بھر بکریاں چراتے اور رات کو بکریاں لے کردہ بال آ جاتے تا کہ آنخضرت اور حضرت ابو بکر صدیق بقدر صاجت دودھ پی ٹیس۔ (ایناً) ۵۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ پہلے ہے ایک راستہ بتائے والے کواجرت پر مطے کرلیا تھا، اس کا نام عبد اللہ بن اریقط تھا۔

### راہ کے مراحل

علاء سے مروی ہے کہ رسول اکرم ، ہمدم مکرم اور بہدم راعی عامراوراس راہ داں کے ہمراہ معمورہ رسول کے لئے راہی ہوئے۔ ہمراہ معمورہ رسول کے اراد سے سے رواں ہوئے اور ساحلی راہ سے معمورہ رسول کے لئے راہی ہوئے۔

ابل علم سے مروی ہے کہ کھوہ ہے آ گے رحلہ ٔ وداع مکداس سال کے ماہ سوم کی اول کوہوا۔

مسلم اول اک معلوم سوداگررہے، اس لئے سرراہ کئی لوگوں سے دعا سلام ہوئی، رسول اللہ سے لاعلم لوگوں کامسلم اول سے سوال ہوا: کس آ دی کے ہمراہ ہو؟ کہا: ''اس آ دمی کے ہمراہ ہوں کہ وہ ہمارابادی ہے''۔

الله!اللد السطرح كاعمده كلام بكدوطرح كاكمال لئے ہوئے ہے۔

اول:اس کلام سےمعلوم ہوا کہاللہ کارسول راہ ھلامی کا ہادی ہے اور دوسرے:اس کلام سے عام راہ داں مراد لے کرامر رحلہ کولوگوں کے علم سے دور رکھا،اس طرح اک مرحلہ کمل ہوا۔

مسلم اول رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم عي جمر اه اك وه عيداك هي آكررك كما لله كارسول الله صلى الله على الله كارسول الله صلى الله على الله كارسول الله صلى الله على الله كل رسله وسلم على واسطه طعام اور دوسرے ماكول ع حصول على لي رواں جو كئے اوراك راعى سے سوال جوا:

" گلدس کا ہے"؟

كبيا:

''اہل مکہ کےاک آ دمی کا ہے''۔ مسلم ماریک است

مسلم اول كاسوال بوا:

' كوئى دودھ بارى' لے لئائے ہے'؟ كها:

"ٻان!ڄ'۔

مسلم اول كا كلام هوا:

''اول دھول مٹی دور کرلواور دودھ دوہ کے ہم کودؤ''!

وه اسی طرح عامل ہوا۔

مسلم اول دودھ کی گری کو ماء سردئے سے دور کر کے رسول الله صلی الله علی کل رسند وسلم کے آگے سے ،رسول الله اس دودھ سے مالا مال ہوئے اور سلم اول کمال مسر ور ہوئے اور الله والوں کاوہ کارواں اس محل سے آگے رواں ہوا۔

اک گھوڑ سے سوار کی آیداورمسلم اول کوصد مہ

ہدم مکرم، رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے ہمراہ رواں دواں رہے کہ بمدم مکرم کودورہے اک گھوڑے سوار کی گردد کھائی دی، دل کوڈرلگا اور رسول اکرمؓ ہے کہا:

"ا \_رسول الله! كوني كلوثر \_ سوارآر با ب، ڈرے كہ بم محصور بول كے "\_

بادی اکرم کاوبی کلام مواکداس سے اول کھوہ کے ادھر مدم سے موا:

" ڈرکودل سے دورر کھو! اللہ ہمارے ہمراہ ہے۔"

وہ گھوڑے سوار سوئے رسول اللہ دوڑا۔ اللہ کے رسول کی دعا ہوئی ''الملھ ہم اصر عد'' اے اللہ! اس کوگرادے۔اس دم اس کے گھوڑے کا اگلاحصہ گڑر ہا،اس کواس حال سے کمال ڈرلگا اور احساس ہوا کہ رسول اللہ کی دعاہے اس امر کا درود ہواہے، گڑ گڑ اکر کہا:

''ہردوآ دمی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس الم سے رہا کردے ، وعدہ ہے کہ
یہ ہاہوکرسوئے مکہ لوٹو ل گا اور دوسر ہے لوگول کواس راہ سے روکول گا''۔
ہادی اکرم دعا گوہوئے ، اللہ کا تھم ہوااس دم اس کا گھوڑ اربا ہوائے

ا برى ي خداياني سراقدين مالك سرهادى عالم)

مال کارسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم مسلم اول اور دوسرے ہمدموں کے ہمراہ اول اولا دعمروک کے جمراہ اول دعمروک کا وَس گئے ، <sup>ل</sup> سارے لوگوں سے اول مدد گاروں کے گروہ کورسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم اور ہمدم مکرم کی سواری دکھائی دی۔

اولا دعمرو 'النداحد' کی صدالگا کرسوئے رسول دوڑے، ہرآ دی ساعی ہوا کہ وہ ہراک ہے اول رسول الندسلی الندعی کل رسلہ وسلم ہول ہے ، مسلم اول کا در سول الند سے اعلم رہے، وہ مسلم اول کے اردگر داکھے ہوگئے کہ وہ کی اللہ کارسول ہے، مسلم اول کواحساس ہوا کہ اگر ہرآ دمی الگ الگ رسول الند سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سول مول النہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سول ہول گا، لامحالہ رسول النہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سول ہول ہے ، اس لئے کھڑے ہوگئوں سے ملے اور دل سے کہا کہ لوگوں کولگ رہا ہے کہ مسلم اول ہی اللہ کا رسول النہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ہوا ہوا کہ مسلم اول ہی اللہ کا رسول ہوا کہ علی کل رسلہ وسلم ہوا کہ وسلم ہوا کہ دسرا ہے ۔ اس لئے اک رومال کے سائے رکھا، اس طرح لوگوں کومعلوم ہوا کہ التہ کارسول و دسرا ہے ۔ ہے۔

اک عرصهاولا دعمر و کے گا وَں رہ کررسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ علی کل رسلہ وسلّم ، ہمدم عکرم کو ہمراہ لے کرمعمور ہُرسول رواں ہوئے "

معمورة رسول آكررسول الله صلى الله على كل رسله وسلم اك مدگار كے گھر تظہر ب اور مسلم اول دوسرے مددگار كے مراہ دوسرے مددگار كے ہاں معمول عرصه ہوا كه مسلم اول كے گھروالے ہمرم رسول طلحه كے ہمراہ معمورة رسول آگئے ہے

اِ (هادی عالم، ص: ۱۳۹) کا (ایشا،حیات الصحاب،ج: ۱،ص: ۴۳۸، سیرالصحاب،ج: ۱،ص: ۴۹) کا سبحان امتد! سیدنا صدیق اکبرگی فراست کے کیا کہنے، ایک طرف آپ کو تکلیف سے بچانے کے لئے خود آگے ہوئے لوگوں سے گلے ملے اورلوگ آپ ''کوہی الند کارسول مجھتے رہے اور بعد میں اپنے عمل سے بتادیا کہ اللہ کارسول میں ٹیس، دوسر اہے۔ علا بخدری، بالبحرق النبی واصحابہ الی المدینہ ) سے حضرت ابوب انصاری "ھے (سیرالصحاب، ج ۱،ص. ۲۰)

# معمورة رسول کی ہوااور ماحول

معمورہ رسول کی ہواہے سلم اول محموم ہوگئے ادراس طرح روگ ہوئے کر حلہ ملک عدم کی آس لگ گئی۔

مسلم اول کی اثر کی عروس رسول کا والد مرم ہے سوال ہوا کہ س طرح کا حال ہے؟ کہد:

'' ہرآ دمی کئی اس کے گھر والوں کے ہمراہ اس طرح سحر ہور بی ہے کہ مرگ کھڑ اؤل کی ڈوری سے سوااس کے اردگر دیے''۔

عروں رسول ،عروس مطہرہ رسول اللہ یہ آگے آئی اور والد مکرم کے روگ کا سارا حال رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ہے کہا، رسول اللہ کی اسی وم دعا جوئی:

''اے اللہ! مکہ کی طرح اور اس سے سوامعمورہ رسول کے لگاؤے ہارے دلوں کومعمور کردے اور اس کوروگ سے دورر کھاوراس کے صاح ومدکو ہمارے واسطے سواکراوراس کے روگ (حمی) کوگڑھے کے حوالے کرے''آ

مسلم اول ہے روگ دورہوااوروہ معمول کی طرح ہوگئے اور معمورہ رسول کی ہوا، مسلم اول اور دوسرے ہمدوں کو کمال راس آئی۔

ا جس کو بخار ہو۔ آپ ایسے شدید بخار میں مبتلا ہوئے کہ زندگی سے مایوں ہوگئے (سیرالصحابہ، ج ۱۰جس: ۳۰) ع حضرت عائشہ صدیقہ نے والدمحتر م کا حال دریافت کیا توصدیق اکبڑنے ایک شعر پڑھا: کسل امسوء مصبح فسی اهله والمموت ادنی من شراک نعله. س آپ بھیجے نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور فرمایہ:

اللهم حبب البداالمدينة كمحبتنامكة اواشدوصححهاوبارك لنافي صاعهاومدهاوانقل حماهافاجعلهابالج دفة (ايضاً).

### معامده عمده سلوك

معمورہ رسول آ کررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کاارادہ ہوا کہ کوئی معاملہ اس طرح کا ہوکہ معمورہ رسول آ کے ہمدوں کوسہارا ملے اور مددگار مالی وسال کی کمی سے دور ہوں ،اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ اک ار مددگاراک اک ہمدم کو گھر لے آئے اور اس سے والد کے لڑے کی طرح عمدہ سلوک کرے ہمدم مکرم کا معاہدہ عمدہ سلوک اک مکرم ومسعود مددگارہے ہوا۔

حرم رسول آکرم معماری اور مسلم اول کے مال سے اوائے گی معماری اور مسلم اول کے مال سے اوائے گی رسول آکھنے مورہ آگئے اردگرد سے اہل اسلام اک اک کرے معمورہ رسول آکھنے ہوئے اور مکمل رہائی سے سارے الٰہوں کے اللہ اللّٰد مالک الملک کے آگے سرڈ کائی کے لیمح طے ،اس لئے رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اک الله کے گھڑ کی معماری ہو، اس کے واسطے رسول الله کواک حصہ عمدہ لگا وردہ حصہ والد کے ساتے سے محروم دواڑ کو ل سبل اور اس کے ولدا ہے کی ملک رہا۔

رسول الشعلی الشعلی کل رسله وسلم کی رائے ہوئی کہ وہ حصہ مول کے کروہاں اللہ کے گھر اور حرم رسول کی معماری کا کام ہو، لڑکول کے ولی اور لڑکول کا اصرار ہوا کہ وہ حصہ ہم سے اللہ کے لئے لئے لوکہ وہاں اللہ کا گھر معمور ہوا ور اللہ سے ہمارے لئے دعا کرو، گر اللہ کے رسول کا اصرار ہوا کہ اس جھے کا مال اوا ہو! اور اللہ کا تھم اس طرح ہوا کہ ہمدم مکرم کے مال سے ہی اس حصے کا مال اوا ہو! اور اللہ کا تھم اس طرح ہوا کہ ہمدم مکرم کے مال سے ہی اس حصے کا مال اوا ہو!

اس طرح معمورة رسول آكرسارے لوگوں سے اول، اسلام كے واسطےمسلم اول كے كرم

ا (بادی عالم باص ۱۵۹) می حارثه بین زبیر جویدینهٔ میں اک معزز شخصیت که آدی تقے۔ (سیرانصحابه ، ج۱۰، ص ۳۱۰) سیم مجدنبوک به مهم مجد۔ (بادی عالم ، ص: ۱۵۷، سیرانصحابه ، ج: ایس: ۳۱) هیر بھائی

وعطا کاسلسدہ ہوا اوروہ حرم رسول کی معماری کے واسطے دوسرے لوگول کے ہمراہ سرگرم کاررہے۔

#### معرکے

معمورہ رسول آکر اہل اسلام کی رسوائی اور الم رسائی کا دور کھمل ہوا، وہ تھلم کھلا اعلائے اسلام کے لئے ساعی ہوئے ،گرگر اہوں کو اسلام اور اہل اسلام کا علوکہاں گوار ا؟ اس احساس سے کہ معمورہ رسول اسلام کا اک حصار ہوا ہے اور اہل اسلام کے حوصلے سوا ہوگئے ، دلوں کی آگ دھک اٹھی ،گر ابی اور ہٹ دھرمی کی کا لک اور گہری ہوئی ،سارے لوگوں کو ڈر ہوا کہ معمورہ رسول ،اسلام کا اک حصار ہوکر گر اہوں کی راہ کھوٹی کرے گا ،ہٹ دھرمی اور حسد کی راہ سے اہل رسول ،اسلام کا اک حصار ہوکر گر اہوں کی راہ کے الئے ساعی ہوئے۔

اس طرح رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كى معمورة رسول آمد كے آگے طرح طرح طرح كے معركوں اورمہموں كا سلسله رباءاك اورا شاره معركے ہوئے ، ہر ہرمعر كے مسلم اول كو با دى اكرم كى ہمراہى كا كمال حاصل ربائے۔

معركهٔ اول اورسسررسول مسلم اول

رسول الله سلم الله على الله على السله وسلم اطلاع ہوئى كدائل مكداك عسركوہمراہ لے كرمكہ مرمہ ہے روال ہوگئے ، اس اطلاع كولے كررسول الله صلى الله على كل رسله وسلم سارے ہمدہ ول اور مددگاروں ہے ہم كلام ہوئے اور رائے كى ، سارے لوگوں ہے اول مسلم اول كھڑے ہوئے اور كمال حوصلہ ورى ہے كہا كہ ہم رسول اكرم كے ہر حكم كے لئے ہر طرح ہے آمادہ ہوئے ، الله كارسول كوئى حكم كرے ، ہم روح وول ہے اس كے عامل ہوں گے ، دوسرے ہمدموں ہے اس طرح كا كلام مسموع كركے الله كارسول ائل اسلام كے ہمراہ سوئے اعداء روال ہوا۔ الله اسلام كى رائے ہے رسول الله كے واسطے آرام گاہ كھڑى كى گئى مسلم اول اس آرام گاہ كے اللہ اسلام كى رائے ہوكركھڑے دے ، اگركسى گمراہ كارادہ ہواكہ وہ سوئے رسول آئے ، اس المح مسلم اول اس آرام گاہ كے مسلم اول

کے حملے سے رسوا ہوکر لوٹا ،اس طرح رسول اللہ ہر دکھ سے دوررہے کے

داما درسول على كرمه الله كالوكول سے سوال بوا:

''لوگو!اعلیٰ حوصلہ درآ دمی ہے آگاہ ہو''؟

کیا:

''وہ داما درسول علی ہی ہے'۔

على كرمه الله كاكلام جوا:

"جم ہرعدوکو مارکر کامگار ہوئے ، گراصل حوصلہ ورکوئی دوسرا آ دمی ہے"۔

لوگوں کا سوال ہوا: ہم کواس آ دمی ہے آگاہ کرو!

على كرمه الله كا كلام جوا:

"اول کورسول انتصلی انته علی کل رسله و اسط آرام گاه کھڑی کی گئی اول کورسول انته سلی انته علی کل رسله و سلم کے واسط آرام گاه کھڑی کی گئی اورصدادی گئی: کوئی ہے کہ رسول انته سکی آرام گاہ کھڑی ہے دورر ہے؟ ہوکر کھڑ اجوادراعداء اسلام کورسول انته سلی النه علی کل رسله وسلم ادل والته! سارے لوگ اس حوصلہ ہے حروم رہے، سوائے سسم رسول مسلم ادل کے کہ وہ دھاری دارجہام کے کہ وہ دھاری دارجہام کے کہ رسول انته سلی الته علی کل رسله وسلم کی آرام گاہ کے آگے کھڑے رہے کی گمراہ کا ارادہ رسول انته سلی انته علی کل رسله وسلم کی الم رسائی کا ہوادہ مسلم اول سسررسول کے حملے سے رسوا ہوکرلوٹا۔ لوگوا معلوم ہوکہ سارے لوگول سے اعلیٰ حوصلہ درسسررسول مسلم اول ہی ہے'' ہے۔

سحرے ادھر ہادی اکرم ، اللہ کے آگے رور وکر اس طرح دعا گوہوئے:

"ا الله! اعلا ع كلمة اسلام ك لنة ابل اسلام كالروه اكشابواب،

اگراہل اسلام اس لڑائی کولڑ کر مارے گئے اللہ واحد کی حمد ودعا کا حوصلہ کس کو ہوگا؟ اے اللہ! ہمارے لئے وہ امدادار سال کرکہ اس کا وعدہ اللہ کے رسول سے ہوااورا کے اللہ! اس گروہ کو ہلاک کرئے،

رسول انتدصلی انٹدعلی کل رسلہ وسلم کی دعاوالخا کومسموع کر کے مسلم اول آ گے آ ہے۔ اور کہاا ہے رسول انٹد ملی انٹدعلی کل رسلہ وسلم! سلسلہ دعا کوروک دو! انٹد مالک الملک رسول اکرم کی مدد کرے گا (کمارواہ مسلم)

مسلم اول کے اس کلام سے رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کاروئے مسعودا ٹھااس دم سردار ملائک'' الروح''وحی لے کرآئے کہ:

''گروہ اعداء ہارے گا اور وہ مول موڑ کر دوڑے گا''۔

مسلم اول کی اسلامی روح کا مطالعہ کروکہ ادھر سر دار ملائک وجی کے لئے آ مادہ ہوئے ،

ادھراس کا دل عکس وحی ہے معکوس ہوااور وہ کہدا تھے:

"اے رسول اللہ! سلسلئه دعا كوروك دو" في

معرکہ آرائی کی گہما گہمی ہوئی ، گراس لیجے کوسلم اول رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اگرام کے واسطے ساعی رہے ، ہادی عالم کی ردائے مسعود گرگئی دوڑ کرا ٹھائی اور رسول اکرم کواوڑ ھادی اور حوصلہ وری کا کلام کہہ کے حملے کے لئے سوے اعداء رواں ہوگئے۔

ل آپ نے اس طرح دعا کی:الله م انسجولی ما وعدت نبی الله م ان تهلک هذه العصبة من اهل الاسلام اليوم فلا تعبد في الارض ابدا. (بادی عالم بس:۱۸۵) ع (سرت مصطفیٰ ج۲ص ۸۳) ع چرهٔ انور سع برهٔ انور سع برهٔ انور سع برهٔ الاسلام اليوم فلا تعبد في الارض ابدا. (بادی عالم بس ۱۸۵) ع (سیرت مصطفیٰ ج۲ص ۸۳) ع چرهٔ انور سید پیم اس وقت میومی نازل به وکی: سیه فرم السجمه و يولون الله بولين ان کافرول کو بریت دی جائے گا اور بید پیم کر بھاگ جا تیں گے ۔ (سیرت خلفائ راشدین مین ۹۹) هے حضرت شخ ولی الله محدث وبلوئ محصر میں کم حضرت صدیق اکبری فراست ایمانی تو و کیموجرئیل وی لے کر بطے اور ان کے قلب پر انعکاس بوگیا اور وہ کہد شے کہ بس آتی دیا کافی ہواران کا کبرا تھیک از ارسیرت خلفائے راشدین مین ۹۹) اور جز (سیر الصحاب می ۱۹۹۱) میں استان دیا کافی ہواران کا کبرا تھیک از ارسیرت خلفائے راشدین مین ۹۹) اور جز (سیر الصحاب می ۱۹۹۱)

مسلم اول اس معرکہ کے اک اہم حصہ کے سردارر ہے۔ مسلم اول کاوہ لڑکا کہ اس معرکے گراہوں کا مددگار ہا، لڑائی کے لیے مسلم اول کے آگے ہوا ہسلم اول حملہ آورہوئے،
مردہ ہٹ کردورہوا۔ اس معر کے اہل اسلام کا مگارہوئے اور ٹی اعداء کومصور کرکے لائے۔
محصور وں کا معاملہ اور مسلم اول کی رائے

رسول الشصلي الله على كل رسله وسلم كالحكم جوا كم محصورون كے معاطے كے لئے رائے

! .

عمر کمرم کھڑے ہوئے اور رائے دی: اے اللہ کے رسول! سارے محصوروں کو مارڈ الو! مسلم اول کھڑے ہوئے اور کہا: اے رسول اللہ! ہماری رائے ہے کہ محصوروں سے مال ربائی لے کرسارے لوگوں کوربا کر دواوراس سے آس ہے کہ وہ اسلام لاکر گمراہوں کے آگے ہمارے مددگار ہوں۔

ہادی اگرم سلی الله علی کل رسلہ وسلم ہمدم عکرم کی رائے ہے مسرور ہوئ اور تھم ہوا کہ محصوروں ہے اور تھم ہوا کہ محصوروں ہوں اور ہے مال سے مال سے رہائی لے کرسارے محصوروں کور ہاکردوں!
معرکہ احداور مسلم اول

معرکۂ اول کی رسوائی اور ہار،اہل مکہ کی حوصلہ وری کو گہری کا لک انگا تئی ،اہل اسلام سے اس رسوائی کے صلے کے واسطے اہل مکہ سارا سال سرگرمی اور ولوے سے لڑائی کے لئے مال اوراسلجہ کے حصول کے لئے ساعی رہے ، مال کارمعرکۂ احد ہوا۔

اول اول اہل اسلام کامگار ہوئے مگر گھائی والوں تھی کی حکم عدولی سے سارامعا ملہ الت ہوا، کامگاری رک گئی ساراعسکر اسلامی کئی جھے ہوکر ادھر اوھر ہوا، رسول اللہ صلی التہ علی کل رسید

لے میمند(سیرت خلفائے راشدین ہم: ۱۴۹) ع عبدالرحمٰن بن ابی بکر جواس وقت مشرف باسد منہیں ہوئے تھے (الیفاص ۵۰ بحوالہ استعیاب لا بن عبدالبر) سے فدیہہ سے بادی عالم ہس ۱۹۵) ھے (الیفا، بتغییر ) وسلم کے ہمراہ ہمدم طلحہ اور سعد ہی رہ گئے ، اس سے آگے سارے لوگوں سے اول مسلم اول رسول اللہ ہے ملے۔

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم گھائل ہوكراك گڑھا كەاس كى كھدائى ولدعامرى رائے سے ابل اسلام كے لئے ہوئى وہال گر گئے ۔

مسلم اول سسررسول علی کرمہ اللہ ،ادر ہمدم طلحہ کی مدوسے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کھڑ ہے ہوئے اور احدی اک کھوہ آگئے اس نسخ مسلم اول رسول اللہ کے ہمراہ رہے۔ کھڑ ہے ہوئے اور احدی اک کھوہ آگئے اس نسخ مسلم اول رسول اللہ کے ہمراہ رہے۔ گمراہوں کی گواہی

معركة والممل ممرا يون كاك سرداره أكر كفر ابوااور صدالكاني:

" محدّ سالم ہے"؟

رسول التدسلي التدعلي كل رسله وسلم كاحكم موا:

"دوكلام عدكريو"!

ای طرح د ہرا کرصدالگائی:

"مسلم اول سالم بي ؟؟

مرمحروم رباكةكوني ردكلام مسموع بوءاس لتحصد الكالى:

"عمرسالم بياج"؟

( گمراہ سردار کی اس صدایے معلوم ہوا کہ گمراہوں کواس کاعلم رہا کہ ہادی اکرم کے علاوہ مسلم

ا میں بخاری میں ہے کہ آپ کے محافظین کی تعداد بارہ ہے۔دلائل بیٹٹی اور نسائی میں تعداد گیارہ ہے جبکہ میں میں سات سات بیان کی گئی ہے اور این سعد میں چودہ صحابے کے نام میں ،اس لئے کہ لوگ کچھ دیر کہ لئے بھی جدا ہوئے اور پھر آنخضریت کے آلے اور تعداد مختلف رہی۔ (سریت مصطفیٰ میں ہے کہ)

ع (سیرت خلفائے راشدین جس:۵۱) مع (بادی عالم بعفیر)

س (تاریخ اسلام، ج:ایس:۱۹۲ ) فر ابوسفیان۔

اول بی حاکم عالم اسلام ہے

معركه جمراءالاسداورمسلم اول

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم معرکهٔ احدیت لویثے ،اطلاع ملی که گمراہوں کاارادہ ہے کہ سویے معمورۂ رسول لوٹ کرحملہ آور ہوں۔

رسول الله سلی الله علی کل رسله وسلم کا حکم ہوا که گمراہوں ہے معر کے کے لئے وہی لوگ آمادہ ہوں کہ معرکہ احد کے لئے ہمراہ رہے۔ گو کہ اہل اسلام گھائل اور گراں حال رہے، مگر دم کے دم ساٹھ اور وس آومی آمادہ ہوگئے۔

مسلم اول اس معرے رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے ہمر اور ہے، اہل اسلام كى اس آمادگ كا گواہ الله كا كلام ہے:

'' وہ لوگ کہ گھائل ہورہے، گرانٹداوراس کے رسول صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی صدا کے آگے لڑائی کے واسطے آ مادہ ہو گئے'' یہ

اسرائلي گروه ہے معرکہ

اسرائلی گروہ ہے معرکہ ہوا ہسلم اول رسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہر برگام مراہ رہے۔

كھائي والامعرك

کھائی والے معرے مسلم اول، کھائی کے اک حصہ کے لئے مامورہوئے اور

ے اور مفیان نے پہاڑ کے قریب آئر پکارا: کیاتھ میں مجمد میں؟ کوئی جواب ندالاتواں نے ابو بکر اور عمر " کانام لیا،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار میں ''خضرت کے احدادِ کِر صد بی " بی کوریس است کیجھے تھے۔ (سیرانسحاب بی ایس سند ع (بادی عالم ہس ۲۳۰۰ سیرت ضفا کے راشدین ہیں اھ) سے قرآن مجید میں ذکر ہے السذیدن است جانو الله والوسول میں معدمااصام بھم القوح (اینائیس اھ) سے بیود بنوتشیر ہے (سیرانسحاب تی ایس ۳۳۰) کے تو ، وقندق ر

ہرعدو کوا دھرے روک کررکھا<sup>لے</sup>

عروس مطہرہ کے لئے مکارول کی مکروہ کا روائی اورمسلم اول کاحلم گراہوں سے معرکہ آرائی کر کے عسکراسلام اک معرکے سے کامگارہوکرسوئے معمورۂ رسول راہی ہوا،معمورہ رسول سے کئی کوس ادھراک مرحلے آ کردکا،وہاں اک معاملہ اس طرح کا ہوا کہ اس سے اہل اسلام کوعمو ماادر ہادی کامل گوا ہم طور سے دلی دکھ اور صدمہ ہوا۔

رسول اکرم کی عروس مطہرہ اور جمدم کرم کی لڑکی ،ساراعرصہ رسول اللہ کے ہمراہ رہی ، عروس مطہرہ کے لئے اکمحل الگ رہا، راہ کے اک مر جلے عسکر اسلام رکا ،عروس مطہرہ عسکر کی ورودگاہ سے دور طہرہ میں مصول کے لئے سوئے صحرارا ہی ہوئی۔

عروسِ مطہرہ کو اس لئے اک عرصہ لگا کہ عروسِ مطہرہ کا اک ہارٹوٹ کرگرااس ہار
کواکٹھا کر کے وہاں سے ورودگاہ لوٹ آئی ، وہاں آکر معلوم ہوا کے مسکر اسلامی روال ہوا ، اس محل اک ردااوڑھ کرسوگئی ، رسول اللہ گئے مامور کردہ ولدِ معطل اوھر آئے ، محسوس ہوا کہ عروس مطہرہ
ہے ، سواری لے کرادھر آئے ، عروسِ مطہرہ سوار ہوئی اور ولدِ معطل سواری کی مہار لے کر آگ آگے روال رہے اور عسکر اسلامی ہے آملے۔

مکاروں کا گروہ عمروںِ مطہرہ کی رسوائی اورسوء کردار کے لئے ساعی ہوا،عروسِ مطہرہ کواک مسلمہ، ام مسطح سے سارا حال معلوم ہوا،رسول اللہ کی آبادگی سے والدِمکرم کے گھر آئی اور والدے رور وکرسارا حال کہا، والد مکرم روئے اور کہا:

ا (سیرت طلف کے راشدین، ص: ۵۱) یا غزوہ مصطلق، اس کادوسرانام غزوہ مرسیقی بھی ہے (طبقات این سعد) اس غزوہ میں عفیقہ کا کنات، محبوبہ رسول، عروس مطہرہ، صدیق اکبڑ کی بیٹی ،ام الموشین: سیدہ عاشہ صدیقہ رضی الله عنصا پر منافقین نے تہمت لگائی، جس سے رسول اللہ، صدیق اکبڑ، سیدہ عائشہ صدیقہ اور تمام موشین کے دلوں کو انتہائی دکھ ہوا۔ سے کی کا مفال کے حاجت کیلئے تشریف کے تی تھیں ہے جھزت صفوان بن معطل۔ هے منافقین ۔

ل ''اللّٰد کاسہارار کھواور حکم الٰہی کی آس رکھو''۔

ع مسلم اول کے لئے کمال الم رسال معاملہ وہ ہوا کہ عام اہل اسلام ہے دواور مسلم اول کے اسرہ کااک آ دی مسطح کے مسلم اول کے مال سے مالا مال رہا ،وہ مکاروں کی رائے کے ہم رائے ہوئے ۔

> مسطح کی اس کروہ کملی ہے مسلم اول کا اس کے واسطے اللہ سے عہد ہوا: ''ساری عمر سطح کو مال ہے محروم رکھوں گا''۔

اس عبد کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو وی ہوئی:

"اوگول كا كرم ومسعود آدمى اس عبد سے دور رہے كدا سره والوں اور مال سے محروم لوگوں اور دائے كله مره والوں اور عده سے محروم لوگوں اور ودائے كله والوں سے امداد روئے گا، صله رحى اور عده سلوك كرو! اگرالله سے عده سلوك كى آس ہے اور الله عده سلوك والا اور كمال رحم والا ہے"۔

اس کومسموع کر کےمسلم اول کہ اِٹھے کہ واللہ! ہم کوآس ہے کہ اللہ ہم سے عمدہ سلوک کرے اور کہا: "
"واللہ! ساری عمر مطلح کو مال ہے مالا مال رکھوں گا" "

# معابده كاورمسلم اول

وداع مکہ کودوکم آٹھ سال ہوئے، رسول اکرم عمرے کے ارادے سے دوسوکم سولہ سوائقد والوں کوہمراہ لے کرسول اللہ صلی اللہ علی سوائقد والوں کوہمراہ لے کرسوئے مکہ راہی ہوئے، راہ کے اک مرحلے آکر رسول اللہ صلی اللہ علی کہ کے والے، اہل اسلام کو کے سے دور ہی روک کرمعرکہ آراء ہوں گے۔

رسول الله كا كلام بهوا:

''لوگوہم کورائے دو!''

ملم اول سررسول آگة ع اوركها:

''اے اللہ کے رسول! عمرے کے ارادے سے آئے ہو، اس لیے سوئے مکہ رواں رجو، اگر کوئی آڑے آئے گا، ای سے لڑائی ہوگی''۔

رسول الله کوسلم اول کی رائے عدہ لگی ، الله کا اسم کہدے اٹھے اور اہل اسلام کو لے کر مکہ ہے کوئی دس کوس ادھراک گاؤں آ کرر کے ، وہاں آ کررسول الله کے اک ولد آوہ کو اور اس ہے آگے رسول الله کے وہر مے واماد ، اسلام کے حاکم سوم کو حکم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہواور کے والوں ہے کہو:

'' ہی راعمرے کا ارادہ ہے اور ہمارا عبد ہے کہ ہم لڑائی سے دور ہوں گئے''۔ اور رؤسائے مکہ سے اور مکد تکریہ کے مسلموں سے کہ دو:

"اك عرصه ادهر، الله الل اسلام كوكا مكارى عطاكر كا".

دامادرسول حائم سوم، مکه گئے اور وہاں روک لئے گئے اور ادھراہل اسلام کوکسی طرح اطلاع ملی کہ

ل (بادی عالم، ص: ۲۹۱ ، اختصارا) ع حد بیبید مکه ب ساڑھ نومیل ، جده کی سمت واقع ہے۔ سے حضرت فراش بن امید خزاعی میں حضرت عثمان بن عقان " دا ما دِرسول ، حاکم سوم مارے گئے ، اس اطلاع ہے رسول اللّٰدَ کو کمال صدمہ ہوا ، صدادی کہ ہر آ دمی عبد کرے کہ وہ رسول اللّٰدَّ کے ہمراہ ہرطرح لڑے گا۔

مکہ والوں کومعلوم ہوا کہ اہل اسلام کا اک عسکر طرار لڑائی کے لئے آمادہ ہوا ہے، وہ ڈرگئے اور سلے کے لئے آمادہ ہوئے۔

عرده ولدمسعو وبال سے روال ہو کررسول اکرم سے ملا اور کہا:

'' اے محمدا وہ لوگ کہ اسلام لائے اور جمدم ہوئے مکہ والوں کے جمدر و جو کراڑ ائی سے روگر دال ہوں گے''۔

مسلم اول کہ ساری عمر، رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے ہمراہی رہے، کمال حلم اور سہار کے مال کے اس سے کر آ اس سے کر آ کے اس سے کر آگا کام کر کے کہا:

'' امر محال ہے ہمارا کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ہے روگرداں ہو''۔

عروہ کالوگوں ہے سوال ہوا: ہم کواس آ دمی ہے آگاہ کرو! کہا: وہ سسر سول ہسلم اول ہے۔ عروہ کا کلام ہوا کہ واللہ! مسلم اول کا ہم ہے صلد رحمی کامعالمہ رہاہے، اس لئے رد کلام سے دور ہوں۔

معاہدہ ملح مکمل ہوا، اہل اسلام کومحسوں ہوا کہ وہ اس معاملے کو طے کر کے گراہوں کے آئے میکرم، کے آئے عمر مکرم، ساکھ کو دھکا لگا ،سارے لوگوں کا دل دکھا، اس لئے عمر مکرم، سسر رسول مسلم اول کے آئے اور کہا:

''اے مسلم اول گمراہوں کے آگے اس طرح رسوا ہوکر کس لئے سلح ہوئی''؟

مسلم اول کەمحرم اسرارعبدهٔ رسول رہے،اٹھےادر کہا:

" اے عمر اہادی اکرم اللہ کارسول ہے ، امر محال ہے کہ اللہ کی تھم عدونی

ل عرده بن معود تقفي جوابل طائف كرسردار تق (بادى عالم، بالاختصار) ع برداشت سع سخت.

كري، الله ال كاحامي ومدد كاربي -

اوراس طرح ہوا۔رسول اللہ گواک مکمل سورہ توحی کی گئی ،اس دحی سے اللہ کی گواہی آئی کے معاہدہ صلح اہل اسلام کی کھی کامگاری ہے۔

#### اسرائکی گروہ ہےاک اورمعرکہ<sup>ے</sup>

اس معرکے رسول اللہ کواک در داشا، اس لئے رسول اللہ طلی اللہ علی کل رسلہ وسلم حملہ آ ورعسکری ہمراہی ہے دورر ہے اور سلم اول کواس مہم کے لئے علم عطا ہوا، سلم اول اہل اسلام کو ہمراہ لے کر حملہ آ در ہوئے اور کمال سعی کی کہ حصار تھکم ٹوٹے، گوکا مگاری ہے محروم رہے، گراسرائلی گروہ کی اکڑ کم کردی ہے۔

مسلم اول کی اک مهم<sup>ه</sup>

ملم اول اک مہم کے علمدار ہوکر شمی سے ادھر گئے، سوآ دی ہمراہ رہ ، کی گراہوں کو مصور کر کے کامگارلوٹے۔ گراہوں کو ہلاک اور کی گراہوں کو محصور کر کے کامگارلوٹے۔ مسلم اول کی دوسری مہم ہے

مہم اول کی طرح اس مہم کے علمدار مسلم اول ہوئے اور کا مگارلوئے۔ معرک می مکم مرمہ اور مسلم اول

ابل مکه کی مکروه عملی ہے معاہدہ صلح ٹوٹا اوراس طرح معرکۂ مکہ مکرمہ کی راہ ہموار ہوئی، رسول انتصلی اللّٰه علی کل رسلہ وسلم دی<sup>9</sup>وس سوکے دس گروہ کا اک عسکر طرار ہمراہ لے کرسوئے مکہ راہی ہوئے ہسلم اول اور ہردم کا ہمراہی ،رسول اللّٰہ کے ہمراہ رہا۔

اے (سیرانصی به بی ۱۹ می ۳۷ ) می سوره فتح ای موقع پرنازل ہوئی۔ (بادی عالم میں ۳۰۳) میں غزوهٔ خیبر می (سیرت خلف نے راشدین میں ۵۱) هیے بی کلاب بے لادادی القری کے بنوفزارہ (سیرانصحابہ تی اص ۳۷) می فتح کمہ کر مہ۔ فی دس بزار۔ مكة كروالد كمرم، ولد عامركورسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كة كه لائ كهامته كا رسول اس كواسلام سے مالا مال كرے ، رسول الله كااس كے صدركولس ہوا، وہ اس ليح اسلام لائے۔

# معركه دادي واوطاس أورمسلم اول

اول اول اس معرکہ کا حال اس طرح ہوا کہ اہل اسلام گراں حال ہوکرا دھرا دھر ہو گئے اور ہادی اکرم صلی الشعلی کل رسلہ وسلم کے گرد کوئی دی آ دمی رہ گئے :مسلم اول ہمدم مکرم ، ہمدم عمر ، ہمدم علی کرمہ اللہ ، ہمدم اسامہ اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے عم مکرم بادی کامل کے ہمراہ رہے۔

رسول الندسلی الله علی کل رسله وسلم اورعم مکرم کی صدا وک سے سارے اہلِ اسلام انتھے ہوئے اور اک معرکه ٔ عام ہوا مال کا راہلِ اسلام کا مگار ہوئے۔

#### ابل كهسار كامحاصره

معرکہ مسطورہ سرکے سکراسلام آگے روال ہوااور معرکہ سار آکے رکا، رسول اللہ سلی
اللہ علی کل رسلہ وسلم کا تھم ہوا کہ اہل کہ سار کا محاصرہ کرکے رہو! اس محاصر ہے کو کوئی آ دھا ماہ ہوا،
اک سحر کو ہادی اگر م سوکرا تھے ،سلم اول سے کہا کہ ہم کوسوئے ہوئے اک الہام ہوا ہے۔
اور سارا الہام مسلم اول سے کہا مسلم اول ،الہام کے سامع ہوئے اور کہا ہم کو محسوس ہور ہاہے کہ
اس سال اس حصار کی کا مگاری محال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہوا کہ

لے سراصح ب، نن امن ۳۱) ع (ایضاً) سی طائف سے آخضرت کے خواب میں دیکھا کہ ایک دورہ سے مجرا ہوا ہوں کے ایک دورہ سے مجرا ہوا بیالہ آپ کودیا گیا مگرایک مرغ نے آکرٹانگ ماری اورسارادودھ گر گیا حضرت ابو بمرصدین نے فرمایا کہ یارسول امتد! میرا مگمان ہے کہ اس قلعہ کوفتح کرنے کا ارادہ ابھی حاصل نہ ہوگا آپ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے اور صحابہ سے مشورہ فرماکرکوج کا حکم دیا۔ (تاریخ اسلام) ہاں! ہم کواسی طرح محسوس ہور ہاہے ، اہل اسلام سے رائے لے کررسول اللہ وہاں سے راہی ، ہوئے۔ ہوئے۔

مسلم اول کالژ کا<sup>لی</sup>اسی معرکے کی سہام کاری ہے گھائل ہوا ،اور مآل کاراسی گھا ؤ سے راہی ملک عدم ہوا

معركة عسرة اورمسلم اول

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كواطلاع ملى كه حائم روم بركلس حملے كاارادہ كرر ہا ہے، رسول الله كائكم ہوا كه اس معر كے كے لئے لوگ كھلے دل سے اموال و بے كرالله كة گے كام گاررومسر ورہوں۔

ہدم مکرم، مسلم اول گھر گئے اور گھر کے سارے اموال لا کررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسد وسلم کے آگے لاڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا سوال ہوا:

"گھروالوں کے لئے کوئی مال رکھ کرآئے ہو"؟

كبا: "بإن! گھروالوں كے لئے اللہ اوراس كارسول ہے"۔

اس سے اول ہمدم عمر گھر کا آ دھامال اللہ کی راہ دے کرمسر ورر ہے اور دل سے کہا کہ اس اس سے اول ہمدم عمر مسلم اول سے آگے رہوں گا، مگر مسلم اول سے کر گھر والوں کواللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر آئے ، ول سے کہا کہ محال ہے کہ ہمدم مکرم ،مسلم اول سے سواکوئی عمل صالح کر کے اس سے آگے ہوں۔

ہدم مکرم ہسلم اول اس معرکہ مال وروح سے رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے اور عسکراسلام کے مطالعہ کاروا مام ہوئے سے

ا حضرت عبدالله می غزوه تبوک کوخت آنهائش حالات کی وجہ سے غزوه عمره بھی کہتے ہیں، عمره کے معنی تگی اور تکلیف کے ہیں۔ (بادی ۱۰ ۵ میر ۲۰ شکر کا جاز داورامامت، دونوں امور حضرت صدیق اکبڑ کے سیر دیتھ۔ (سیرت خلفات راشدین جس ۵۲)

اعدائے اسلام معرکہ آرائی کے حوصلہ سے محروم رہے ، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسم عسر اسلام کو لے کرمعمور ہ رسول لوٹ آئے۔

موسم احرام کی سرداری

وداع مکہ کواک کم دس سال ہوئے، گروہوں کی آ مدکا سلسلہ حدے سوار ہا،اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا تھم ہوا کہ مسلم اول اہل اسلام کولے کرسوئے مکہ راہی ہوں اور وہی سارے امور عمرہ اور احرام کے معلم ہوں۔ اس طرح سے صدیح سواہل اسلام کوہمراہ لے کرمسم اول مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوئے ۔ مسلم اول اہل اسلام کے سرواراوروالی ہوئے ،ادھرسرورعالم کوکلام الہی کی اکسورہ وجی کی گئی ،اللہ کا تھم ہوا کہ گمراہوں کواطلاع کردو کہ التہ کا تھم وارد ہوا ہے کہ اس سال کے علاوہ سارے گمراہ سداکے لئے حرم سے دور ہول ۔

ہمدم علی کرمہ اللہ کو تھم ہوا کہ دوڑ کرراہی ہوا درعمرہ واحرام کے سارے احکام ادا کرکے گمراہوں کواطلاع کردے کہ اللہ کا تھم اس طرح ہوا ہے۔

دامادرسول علی کرمدانشد معمورہ رسول ہے راہی ہوکرراہ کے اک مرحلے آکر ہمدم مکرم ہے ملے،
مسلم اول ،سسررسول کا سوال ہوا کہ اے علی! جاکم ہوکہ گئوم ، آمر ہوکہ مامور؟ کہا: مامور ہوں ،
حاکم اور سردار عسکر ،سسررسول مسلم اول ہی ہے۔ مامور ہوں کہ گمراہوں کو اکٹھا کروں اور کلام
البی کاوہ حصہ سارے لوگوں کے آگے کہوں دامادرسول علی کرمدانشہ مسلم اول اور اہل اسلام کے
ہمراہ کے آئے اور سارے احکام اداکر کے لوگوں ہے کہا کہ گمراہوں کے سارے گروہ اکٹھے

ال بادی عالم بس ، ۳۸۷) میں ہے ہے جیس حضرت ابو بکرصد اِق "امیر جج بوکر تین سومسلمانوں کے ساتھ جج کے لئے تشریف کے کئے اس اس کے بعد مشرکین مشرکین میں کے گئے۔ سی ای دوران سورہ تو بکی وہ آیات نازل ہو کیس جن میں میتی کھا کہ " اس س کے بعد مشرکین متحد حرام کے قریب نہ جانمیں اور نظیم بوکر بیت اللہ کا طواف نہ کریں وغیرہ "(ایصنا، ص ، ۳۹۵) تاریخ اسلام، شن اجس ، ۲۲۳) میں (ایصنا)

ہوں! وہ اکتھے ہو گئے ۔داما درسول علی کرمہ اللہ کے آگے آئے ادر کلام الٰہی کا وہ حصہ سارے لوگوں کے آگے کہا۔

اس طرح سارے لوگوں کو تھم البی ہے مطلع کر کے داما درسول علی کر مدانتدا درمسلم اول اہل اسلام کوہمراہ لے کرمعمور ہ رسول لوٹ آئے گے

بإدى اكرم كاوصال مسعوداوراسلام كااول امام وحاكم

وداع مکہ کودس سال ہوئے ،رسول اللہ سال اللہ علی کل رسلہ وسلم احرام الوداع کے لئے سوئے مکہ راہی ہوئے ،سسلم اول سسر رسول ،رسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سوئے واحرام کے ہمراہی رہے، سارے احکام اداکرے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سوئے معمورہ رسول لوٹے۔

رسول القد سلی الله علی کل رسله وسلم اک سحرحرم رسول آئے اور عمادا سلام ادا کر کے بعدوں اور مدد گاروں سے ہمکلام ہوئے ،اس کلام کاما حاصل اس طرح ہے:

''اک آدمی کواللہ کا حکم ہواہے کہ اگر اس کا ارادہ ہووہ عالم مادی کا آرام لے لے اور اگر اس کا ارادہ ہووہ عالم مادی کا آرام لے اس لئے اس آدمی کی رائے ہوئی کہوہ اللہ کے گھر کوراہی ہو۔''

اس کلام کومسموع کرکے مسلم اول رواٹھے، اس سے لوگوں کواحساس ہوا کہ اس آ دمی سے مراد ، اللہ کارسول ہے ا

## ہمدم مکرم کی دلداری کے لئے اللہ کے رسول کا کلام

ہمدم تکرم کی دلداری کے لئے اللہ کے رسول کا کلام ہوا کہ وہ آ ومی کہ اس کی ہمدمی اور اس کے مال سے اللہ کے رسول کوسہار املا ، ہمدم تکرم ہے کا اس کا دل دوسروں سے سوا ، اللہ اور اس کے رسول کے احساس سے معمور ہے۔

لوگوں سے کلام ودائی کر کے سرورعالم گوگوں کے سہارے گھر آگئے، دردحدسے سواہوااورای لئے سرورعالم کے سکے سراہ مما واسلام کے سام سواہوااورای لئے سرورعالم کے لئے محال ہوا کہ وہ ہر تماداسلام کی ادائے گی کے لئے لوگوں کے امام ہول۔

بوں۔

علاء سے مروی ہے کہ لوگوں کی رائے ہوئی کہ ہمدم مکرم کا دل ملائم ہے، اس لئے عمر مکار ماری میں امام ہوں۔ رسول التدسلی القدملی کل عمر مکرم امام ہوں۔ رسول التدسلی القدملی کل رسلہ وسلم اول ہی امام رہے۔

اک سحرمعمول کی طرح سسرِ رسول مسلم اول ، اہل اسلام کو لے کری داسلام کے لئے کھڑ ہے ہوئے کہ درسول اللہ علی کل رسلہ وسلم آگئے ، مسلم اول کا ارادہ ہوا کہ مصلے سے ہے ، مگرمسلم اول کوادھر ہی روک کررسول اللہ علی کل رسلہ وسلم آگ آئے اور مسلم اول کے ہمراہ عماد اسلام اداکی ، مگرمحال ہوا کہ عماد اسلام کے لئے کھڑے ہوں یہ

ماہ سوم کی دس اور دو جی موموار کی سحر کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا وصال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا وصال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سحر کی عماد اسلام کے لیمجے گھر کے در سے لگ کر کھڑ ہے ہوئے ،مسلم اول ابل اسلام کے ہمراہ عماد اسلام کے لئے آمادہ دکھائی دئے ،سرورعالم مسکرا ئے ،

الربادی علم ، ص ۲۰۵۰) میں ابو بحرصد بی نے آنخضرت کود کھے کر پیچیے ہنا چا با، لیکن آپ نے اشارے سے منع فرمیا درخودان کے دائے بہو میں بیٹھ کرنماز اداکی۔ (سرانسجا ہے ،ج، اہم ۱۹۳۰ بحالہ بخاری) میں بیٹھ کرنماز اداکی۔ (سرانسجا ہے ،ج، اہم ۱۹۳۰ بحالہ بخاری) میں بارہ ربیجالا ول۔

مسلم اول کا ارادہ ہوا کہ مصلے ہے ہٹ کررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو آگے کرے، گررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ عماداسلام کممل کروا ڈاوراس دم وہاں ہے ہٹ گئے ،اس سحر رسول اللہ کو در دکی کمی محسوس ہوئی ،اس لئے مسلم اول ،رسول اللہ کی آ مادگی ہے اک عروس کے گھر گئے۔

ادھررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم دارالسلام کوسدھار گئے مسلم اول وہاں سے
لوٹے ، حرم رسول کا درلوگوں سے اٹا ہوا ملا، مگر وہ عروس مطہرہ کے گھر آئے ، رسول اللہ صلی اللہ علی
کل رسلہ وسلم کے روئے مسعود سے رداء اٹھائی ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سر سے
مول لگا کرروئے اور کہا:

''مرے والداور والدہ کی روح رسول اکرمؓ کے لئے کام آئے۔ واللہ!رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے واسطے دہری مرگ ہے کہاں؟ مرگ موعود آگئی، دہرا کر کس طرح مرگ ہوگی؟'' اس کلام کو کہہ مسلم اول وہاں سے ہٹ گئے ،ادھر عمر مکرم رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے وصال کی اطلاع ہے حواس کھو گئے اور صمصافم لے کر کھڑے ہوگئے اور کہا کہ: ''اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے وصال کا مدی ہوا ،عمراس کو مارد ہے گا۔''

#### اس حال كامطالعة كر كے مسلم اول آ كے آئے اور عمرے كہا:

آ آپ نے اشارہ سے حکم دیا کہ نماز پوری کرواؤ۔ (سیرالصحابہ، ج:ا،ص: ۳۹) کے چونکہ اس روز بظاہر آنخضرت کے مرض میں افاقہ معلوم ہوتا تھا، اس کئے حضرت ابو بکرصد این "نماز کے بعد آنخضرت سے اجازت لے کرمقام کی کو جہال ان کی زوجہ محتر مہ حضرت خارجہ بنت زہیر رہتی تھیں، تشریف لے گئے (ایسنا) سے موت سے آ پ چپ چاپ رسول اللہ کے باس آئے اور چیر وانور سے جا در بٹا کر پیشانی کوچو مااور دو کرکہا: بنب انت و امسی و اللہ لا یہ جسم الملہ علیک موت نہ المموتة التی کتبت علیک فقد ذفتها ثم لم یصیبک بعد موته المدا ترجمہ میرے مال باپ آ پ پر قربان! خداکی تم آپ پر دوموتی جی بی ووموت جوآپ کے لئے مقدرتی ، اس کا مزہ چکے ،اس کے بعد پھر بھی موت نہ آئے گی۔ (سیرالصحاب، ج:امی : ۳۹) ہے گوار۔

''اے عرضہرو! مگر عمراس طرح لوگوں ہے ہم کلام رہے''۔

مسلم اول الگ کھڑے ہوئے اورلوگول کوصدادی سارے لوگ عمر کمرم سے الگ ہو کرمسلم اول کے گروا کھے ہوگئے۔اللہ کی حمد کر کے مسلم اول اوگول سے اس طرح ہمسکل م ہوئے:

"اگركسى كااله محمد بمعلوم موكه محمر كاوصال موااورا گرلوگوں كااله اك الله

ہی ہےمعلوم ہو کہ اللہ سدا ہے ہے اور سدار ہے گا۔''

اوركلام اللي كااك حصدكها:

" محمد اک رسول ہی ہے،اس ہے آگے کی رسول سدھار گئے،سواگراس کا وصال ہواوراگراسلام کے لئے اس کوکوئی ماردے، گمراہی کی راہ مگو گے؟
اگر کوئی گمراہی کی راہ لگے گاوہ اللہ کے لئے الم رسال کہاں ہوگا؟ اور اللہ کی حدوالوں کوعدہ صلہ ملے گا۔

مسلم اول کی عدہ کلامی سے ہرآ دمی کوحوصلہ ہوااور ہرآ دمی کے موں سے کلام الٰہی کے اس جھے کی ادائے گی کاسلسلہ ہوا۔

عمر مکرم کا کلام ہے کہ اول اول مسلم اول کے کلام سے لاعلم رہا، مگر کلام البی کے اس حصہ کومسموع کرکے اس طرح لگا کہ وہ حصہ اسی دم وحی ہوا ہے۔

عالم اسلام كى سردارى كاابهم معاملة

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كى وصال كى اطلاع ہے مكاروں كا گروہ سرگرم ہوا كه كسى طرح ابل اسلام نكڑ ہے نكڑ ہے ہوكراك دوسرے كے عدوہوں ،اس گروہ كى سعى ہے سر دارى كامستله كھڑا ہوا۔

سارے مددگاراولا دساعدہ کے کل اکتفے ہو گئے ،اک دو ہمدم ادھرآ گئے ،کٹی لوگوں کی

ا ( تاریخ اسلام، ج: اجس: ۲۳۳، سیر الصحاب، ج: اجس ۲۰۰۰) ع خلافت

رائے ہوئی کہ سعد مددگاروں کے حاکم وسر دار ہوں، مگر کی دوسرے اس رائے کے آٹرے آئے، اس لئے معاملہ اس حد آگے ہوا کہ اہل اسلام لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے ، مگر اللہ کا ارادہ ہوا کہ اسلامی کارواں اس طرح رواں دواں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم رواں کر گئے، اس لئے اسلامی کارواں کو مسلم اول ادر عمر کرم کی طرح کے بادی عطا ہوئے۔

مسلم اول کواس کی اطلاع ہوئی ، عمر کرم کوہمراہ لے کراسی دم وہاں گئے اور مدعار ہا کہ کسی طرح اہل اسلام کی لڑائی رکے اور اصلاح ہواورعلی کرمہ اللہ کو مامور کر گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے امور لحد مکمل کرے لے

ا دهرمد د گارول کامدغی ریا:

#### ''اک حاکم مد د گاروں ہے ہواور اک حاکم جمدموں ہے''۔

مسلم اول آ کے آئے اور کہا:

" دو ملی سے دورر ہوا دو ملی سارے کاموں ادر حکموں کے لئے الم رسال ہوگی، ہراک آدی دوسرے سے لڑے گا،اسوہ رسول سے دوری ہوگی، ہرسو کمراہی ہوگی، مسللہ کھڑا ہوگا، گراس کی اصلاح کے واسطے لوگ مصلح ہے محروم ہوں گے، \_ ل

مسلم اول کا کلام ہوا:

"امراء، ام سے ہول گے اور صلاح کار مددگاروں سے"۔

اك مد د گار آشے اور كہا:

''والله! اس طرح ہم کوگوارا کہاں؟ ہاں!اک حاکم مددگاروں سے ہو اوراک ہدموں ہے''۔

مسلم اول كاكلام جوا:

'' گوکہ مددگاروں کی عد عملی معلوم ہے، گر دراصل سارے لوگ اس آ دمی کے محکوم ہوں گے کہ وہ رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے اسرہ سے والا ہو۔اسلام اور ہمراہی رسول کی روسے ہر ہمرم، مددگا روں سے سوااس امر کا اہل ہے۔

لواک ہمدم رسوك إدهر باور دوسرا عمر مكرم أدهر، آگے آ وَاوركى اك سے عبد كراوكدوه سارے الل اسلام كا حاكم بـ "-

عمر مکرم آگے آئے اور کہا:

''لوگو!مسلم اول ہی ہمارا حاکم ہے ، اس لئے کہ وہ سارے لوگوں سے

ا (حياة الصحاب،ج٠٢،ص:٤) ع وزراء

س حضرت حباب بن المند ربن الجموح مي خاندان قريش ـ

۵ الوعبيده بن الجراع ـ (سير الصحاب، ج:١،ص: ١١، صياة الصحابة، ج:٢، ص:٢٨)

اعلیٰ ہے اور سرور عالم کاسدا کا بھرم ہے ۔

اس لیح سلم اول سارے لوگوں سے سوام عمر دہے، اس لئے سارے لوگ عمر مکرم کی رائے ہم مسلم اول سے عہد کے آبادہ ہوئے، اس طرح عالم اسلام کی سرداری کا اہم معاملہ طے ہوا۔

اگلی سے مسلم اول حرم رسول آئے لوگوں کا عہد عام ہوا، دس دس سو کے سر سٹھ گروہ کم اک لا کھ آ دمی عہد کر کے مسرور ہوئے آس کے آگے مسلم اول لوگوں سے اس طرح ہم کلام ہوئے:

"ا \_ الوگوا عالم اسلام كا حاكم جواجوں كوكرسار \_ الوگوں = ائمال صالح كى رو يہ مجون الرعدہ كام كروں ، مدوكر وائمل سوء كروں ، اصلاح كروا كھرا كلام بى اصل ہے ، كھوٹا كلام دھوكہ ہے ، مالى آسودگى ہے محروم آدمى مرے لئے مالدار كى طرح ہے ، اس كا حصد دلوا كر رجوں گا ، مالدار مر بول كى مال آسودگى ہے محروم كى طرح ہے ، اس سے لوگوں كا حصد لے كر رجوں گا ، اگر الله اور اس كے رسول كى راہ لكوں ، محكوم رجوا در اگر الله اور اس كے رسول كى راہ لكوں ، محكوم رجوا در اگر الله اور اس كے رسول كى راہ لكوں ، محكوم رجوا در اگر الله اور اس كے رسول كى راہ لكوں ، محكوم رجوا در اگر الله اور اس كے رسول كى راہ لكوں ، محكوم رجوا در اگر الله اور اس كے رسول كى راہ لكوں ، محكوم رجوا در اگر الله اور اس كے رسول كى راہ لكوں ، محكوم رجوا در اگر الله كاروں كے رسول كى كى رسول كى رسول

ا جعفرت عمر طف اپنا اِتھ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دے کر کہا نہیں! بلکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے سر دار اور ہم لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ دسلم آپ کوسب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے (سیر الصحابہ ج اص ام)

ع اس روز ۳۳ ہزار صحابہ کرام رضوان الدیکیم اجھین نے معزت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت سقیفہ کے بعد میند منورہ اور مہا جرین وانسار میں اختلاف کا نام ونشان بھی کہیں نہیں پایا گیا جو بیعت سے چند مند پیشتر مہاجرین وانسار میں موجود تھا ،سب کے سب ای طرح شیروشکر اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے یہ بھی ایک سب سے بری دلیل اس امرک ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین جو براہ راست درگاہ نبوی سے مستفیض ہوتے تھے پورے طور پردین کو دنیا پر مقدم کر بھے تھے (تاریخ جاس ۲۶۱) سے بچے۔

وہ لوگ کہ اسلامی لڑائی لیے روگردال ہوئے ،رسواہوئے اوروہ لوگ کہ

سوئے عملی والے ہوئے ، دکھی ہی رہے ، اگر اللہ اوراس کے رسول کی راہ

لگوں جگوم رہواورا گر اللہ اوراس کے رسول کی راہ سے ہٹوں ،موں موڑلو۔
عماداسلام کے لئے آمادہ رہوہ اللہ حکاسسر رسول مسلم اول سے عہد

علی کرمہ اللہ ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے لیہ کے امور کممل کر کے آئے

اوراسی کھے اس کا ہمرم کرم سے عہد ہوائے

اس طرح سسررسول مسلم اول علی کے ہاں اسلام کے جا کم اول ہوگئے۔

اس طرح سسررسول مسلم اول علی کے بال اسلام کے جا کم اول ہوگئے۔

درسول اللہ صلم اول ہوگل رسلہ وسلم کی سحر آرام سے محروم رہے ، ہرصدائے

عدی کرمہ اللہ سے مروی ہے:

مرداسلام ہے ہے آگے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا مسلم اول سسر

بو گئے ، بم اس معامل کی گرائی کو گئے ، معلوم ہوا کہ تمادا سلام کا علم الست علیکم و است بہادی سیدا صدیق اللہ الست بہ برائی کو گئے ، معلوم ہوا کہ تمادا سلام کا علم ولست بخیر کم فان احسنت فاعینونی و ان اسائت فقومونی. الصدق امانة و الکذب خیانة و الضعیف فیکم قوی عندی حتی ازیح علیه حقه انشاء الله و القوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذالحق منه ان شاء الله لایدع قوم الحهادفی سبیل الله الاضربهم الله بالذل و لاتشیع الفاحشة فی قوم قط الاعمهم الله بالبلاء و اطیعونی مااطعت الله و روسله فاذاعصیت الله و رسوله فلاطاعة علیکم قوم و الی صلاتکم

رسول کو چکم رہا کہ لوگو کو عماد اسلام ادا کروائے \_رسول اللہ دارالسلام کورا ہی

یو حمکم الله ر (بن رئ شریف) سی بعض دوایات میں ہے کہ حضرت علی نے چھاہ تک بیعت نبیں کی یہ بالکل خط ہے اور ویول کی طرف سے دوایت میں ادراج ہے جو مرقبول نبیس تفصیل کیلئے ملاحظ فرما نمیں دھسماء بیسندھ مراجمہ سے دوم بھی اسلامیا درمیرت علی الرقضی موافع مرفلہ صدیتی بدوم بھی 101 ادرمیرت علی الرقضی موافع مرفلہ صدیتی بدوم بھی 101 ادرمیرت علی الرقضی موافع مرفلہ صدیتی بدوم بھی 101 ادرمیرت علی الرقضی موافع مرفلہ صدیتی بدوم بھی 101 ادرمیرت علی الرقضی موافع مرفلہ صدیق بعد میں 101 ادرمیرت علی الرقضی موافع مرفلہ میں 101 ادرمیرت علی الرقضی موافع مرفلہ میں 101 ادرمیرت علی الرقضی موافع میں 101 ادرمیرت علی 101 ادرمیرت علی الرقضی موافع میں 101 ادرمیرت علی 101 ادرمیرت علی الرقضی الرقضی 101 ادرمیرت علی الرقضی 101 ادرمیرت علی 101 ادرمیرت ادرمیرت علی 101 ادرمیرت ادرمیرت

الميتار - بي اذان - ٢ كدرول التدهلي القدى كل رسلة وللم في ابنانا ئب ابو بكرصد يق كو بنايا ي-

ہ اوراسلام کا ممادہ ،اس لئے ہم آمادہ ہوئے کہ ہمارے عالم مادی کا مام وہی ہوکہ وہ رسول اللہ علی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے ہمارے اسلام کا امام ہوا،اس لئے ہماراسسرسول سے عہد ہوائلے حاکم اول کا کا راول

اول سحری سے حاکم اول کے آگے طرح طرح کے الم رساں مسائل اور مہموں کے کہسار کھڑے ہوگئی مدی ہوا کہ وہ اللہ کارسول ہے، کی لوگ اسلام سے روگر داں ہو کر گمرای کی راہ لوٹ گئے ، کئی مالد ارمحروموں کے اسلامی حصے سے روگر داں ہوئے۔

سارے مسائل کے علاوہ اک اہم مسئلہ ہم اسامہ کا ہوا کہ اس کو وصال رسول سے کئی سحرادھ رسول امتد صلی القد علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ وہ روم کے لوگوں سے معرکہ آرا ہو، اس لئے مسلم اول کا حکم ہوا کہ مسکر اسامہ رواں ہو۔

گرکنی اہل اسلام کی رائے ہوئی کہ اس مہم کوردک کراول دوسرے مسائل حل کر دیگر جا کم اول کو کہاں گوارا کہ دسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ادھورار ہے ادرمہم اسامہ رکے۔

عمر مكرم آكة ئے اور كہا:

"ات بمدم رسول اس كميح ملائم رجو"!

حاكم اول كاردكلام موا:

" اے عمرا دور اعلی کے کمال کڑے آ دمی رہے ہو۔ اسلام لاکر ملائم

ا على مدائن عبد البراستيعاب يس حفرت على عدوايت كرت بين: عن قيس بن عبادة قال قال على ابن ابى طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم موض ليالى واياماينادى بالصلوة فيقول مووابابى بكريصلى بالباس فلماقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فاذا الصلوة علم الاسلام وقوام الدين فرضينا الدنيانامن رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فبايعنا ابابكور (يرت خفائد الشرين، م الاسلام عرق ين سع ركواة

<u>ہو گئے''</u>

معلوم رہے کہ اسلام مکمل ہوا، وحی رک گئی، کہاں گوارامرے آگے اسلام ادھوراہو؟ غ

دا ما در سول علی کرمه اللہ سے اس طرح کا کلام ہوا اور لوگوں ہے کہا کہ:

''سواری لاؤ،اسلام سے روگر دوں ہے کسی کی مدد کے علاوہ ہی لوگوں سے لڑائی کروں گا''۔

اورکہا:

" والله! اگر معمور فر رسول سارے لوگوں سے عاری ہو اور ہمار اہم گدھ اور کو کا طعام ہو ہمال ہے کے عسر اسامہ کوروکوں "۔

على كرمداللدآ كيآئ اورسواري كي لكام ليكركها:

''اے اہل اسلام کے حاکم ، ہمارامہ عاتھم عدولی کہاں؟ اک صلاح ہے، حکم کرو! مکمل ہوگا''۔

مّال کارعسکراسامہ رواں ہوا، حاکم اول ہمدم اسامہ کی سواری کی نگام لئے آگے آگے رواں ہوکرعسکر گاہ آئے۔

ہدم اسامہ، حامم اول ہے ہم کلام ہوئے:

''اے ہمدم رسول! سوار ہولو، اس لئے کداگر ای طرح رہو گے ہسواری ہے۔ الگ ہوکر راہی ہوں گا''۔

اِسیدناصدیق اکبڑنے فرمایا:اجماد فسی السجماه لمیة و وخواد فسی اسلام یعنی اے عمراتم جاہلیت میں تو برنندخور ہے، مگراسلام میں آگرا لیے نرم ہوگئے؟ (سیرت خلفائے راشدین جس:۱۴)

عصدیق اکبڑنے فرایا: 'شم السدیس و انقطع الوحی اینقص دیناو اناحی" یعنی دین ممل ہو چکاوتی بند ہو چک کیابیہ ہوسکتا ہے کہ میری زندگی میں دین ناقص ہوجائے؟ اللہ اکبراسید ناصد بین کبڑ کو اسلام پرکیساد کوئی تھا، معلوم ہوتا ہے کہ دین کے اکلوتے وارث وہی تھے۔ (سیرت فلفائے راشدین ہم :۹۲)

حاكم أول كاكلام موا:

''سوار بی رہو!اک لمحہ اللہ کی راہ کی دھول ہے آلودہ ہو کرمسر ور ہول''۔

حاتم اول اس طرح اسامه کی سواری کے آگے رواں رہے اور اسامہ سے دس عمدہ کلمے کہے:

ا.....وهو کے سے دورر ہو۔

٢..... سوئے کلامی ہے دور رہو۔

سا ..... سوے عہدے دوررہو۔

م ....الركى ، كم عمر لرك اور معمرة دى كى بلاكى سے دوررہو۔

۵ .. گودے دارڈ ال کوآگ لگا کراورکاٹ کر لوگوں کی الم رسائی ہے

ا اسواری، دودھ والی لے کی اور گائے کوطعام ہی کے واسطے کا ٹو۔ ۲

اگر کوئی گروہ ملے اس کوسوئے اسلام مائل کرو۔

۸ ... برآ دمی سے ای طرح کامعاملہ کروکہوہ اس کا اہل ہو۔

٩ . . طعام يه اول الله كااسم لو .

10. اس آدی کی ہلاکی ہے دوررہوکہ وہ مسلک کے لئے لوگوں سے الگ

ہوکر عمر مکمل کررہاہے۔رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا حکم ای طرح مکمل

كروك رسول الله مع ادرجواء الله ك لئة ممراجول يدارون .

عسکراسامہ ادھرہے سوئے روم رواں ہوکراعداء اسلام سے معرکہ آراء ہوااوراک ماہ دس سحرادھررہ کرم اڈھاصل کرکے کا مگارلوٹا۔

حاکم اول ، اہل اسلام کے ہمراہ معمور ہ رسول ہے گئی مر طلے ادھر آئے اور عسکر اسامہ ہے لئی کرمسر ور ہوئے ہے۔

<sup>ِ</sup> لِي بَرِي ۔ (فيروز اللغات) ٢ حضرت زيدٌ كا انتقام۔ سط حضرت ابو يكرصد اين صحابہ كرامٌ كے ہمراہ مدينہ سے باہرآئے اورلشكراسامہ كا استقبال فرمايا۔ (سيرالصحاب ، ج. اجس : ٣٥)

#### امروحی کے دعوے دارول سے معرکہ آرائی

سرورعالم کے وصال ہے اول ہی کئی لوگ امر وجی کے دعوے داررہے، امر وجی کے دعوے داررہے، امر وجی کے اک دعولے دار کارسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کومراسلہ ملا کہ وہ محکہ کے ہمراہ امر وجی کا حصہ دارہے، آ دھاعالم اس کا اور دوسرا آ دھامحہ کا ہے۔ سرور عالم کے تھم سے اس کو اس طرح کا مراسلہ ارسال ہوا:

'' محمد کارسالہ امروی کے وعوے دارکے واسطے معلوم رہے کہ سارے عالم کا مالک اللہ ہے وہ کسی کو مالک کردے اور عمدہ صلہ اس کے واسطے ہے کے وہ اللہ سے ڈرئے''۔

امروتی کے اس دعوے دار کا معاملہ دوسرے علماء سے اس طرح مروی ہے کہ اک گروہ ہ رسول اکرم ہے آکر ملائاس گروہ کے ہمراہ وہ آدمی رہا کہ وہ مدعی ہوا کہ وہ اللّٰہ کا رسول ہے۔
رسول اکرم اس سے ملے، وہ مصر ہوا کہ اگر اس کو اس امروجی کا حصہ دار کرو، وہ مسلم ہو!
رسول التدسلی اللّٰہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ وہ ہر جھے سے محروم رہے گا، وہ لوٹ کر مدعی ہوا کہ وہ اللّٰہ کا رسول ہے، صد ہا آدمی اس کے گردا کہ ہے ہوگئے ، مال کا روہ کئی سال ادھر ہمدم مکرم کے ارسال کردہ اک عسکر سے معرکہ آرا ہوکر ہلاک ہوائے۔

اس کمیح ک<sup>وسک</sup>راسامہاعداء سے معرکہ آ راء ہوا،اسلام سے روگر دی والوں سے حاکم اول کودھمکی ملی کہوہ معمور ۂ رسول آ کرحملہ آ ور ہوں گے <sup>ہے</sup>۔

 حاکم اول کا ہمدم علی ، ہمدم طلحہ ، ولدعوام ، اور ولدمسعود کو عکم ہوا کہ حرم رسول کے آگے مسلح ہوکر کھڑے رہواور اعداء کے حیلے آگاہ رکھو!

اسلام سے روگردول کومعلوم ہوا کہ معمورہ رسول عسکراسلام سے محروم ہے، وہ حملہ کے اراد سے سے آئے ، ہمدم علی، ہمرم طلحہ، ولدعوام، اور ولد مسعود آگے آگر حملہ آور ہوئے اور اعداء اسلام کو حملے کے اراد سے دوررکھا، اعداء اسلام وہاں سے ہٹ گئے ،گردوسری راہ سے وھول ڈھمکے کے ہمراہ لوٹے ،اس سے اہل اسلام کے گھوڑ نے ڈرکردوڑ نے اور معمور ہول وسول آگرہی رکے۔

اس حال کامطالعہ کر کے حاکم اول ہے معمورہ رسول ہے آگے آئے اوراعداء اسلام ہے معرکہ آراہوئے اعداء اسلام وہاں ہے رسواہوکرلوٹے۔

عاکم اول کااک ہمدم رسول کو تھم ہوا کہ وہ اک گروہ کے ہمراہ مال کا مگاری لے کرمعمورۂ رسول راہی ہو، وہ رواں ہوگئے۔

حاکم اول کی لوگوں کے ہمراہ سوئے اعداءرواں ہو گئے ،ادھراعداء اسلام کا اک عسرطراردھوکے ہے۔ انہ اسلام کا اک عسرطراردھوکے ہے۔ لک لک کرمعمور ہ رسول آکر حملہ آور ہوا اور کئی لوگوں کو ہلاک کر کے مال کا مگاری لے کرلو ٹا۔

حاکم اول معمور ہ رسول لوٹے ،اس حال کی اطلاع ملی کمال دکھ ہوا ،ادھر ہی عبد ہوا کہ اہل اسلام کے عدد کے مساوی اعداء کو ہلاک کر کے ہی لوٹوں گا!

جا کم اول اہل اسلام کے اک گروہ کو لے کرسوئے اعداء راہی ہوئے اوراک مرحلے سے آکر اعداء اسلام سے معرکہ آراء ہوئے ، اعداء اسلام کورسوا کر کے مسلم اول کا مگار ہوئے اور معمور ہ اسلام سے روگر دی والوں کے واسطے اک ہی طرح رسول لوٹے ۔ ادھر آکر حاکم اول کا حکم ہوا کہ اسلام سے روگر دی والوں کے واسطے اک ہی طرح لے حضرت زبیر بن عوام ہے حضرت نعمان بن مقرت سے حضرت صدیق اکبڑنے مسلمانوں کی مختمری جمیعت لے کرذی مشب اور ذی قصہ کی طرف فروج کیا مقام ابرق میں عیس وذیبان ، و بنو بکر و نقلبہ بن سعدو نیم ، و تو کل برسر مقابلہ ہوئے نہاں ، و بنو بکر و نقلبہ بن سعدو نیم ، و تو کل برسر مقابلہ ہوئے نہاں ، و بنو بکر و نقلبہ بن سعدو نیم ، و تو کل برسر مقابلہ ہوئے نہاں ، و بنو بکر و نقلبہ بن سعدو نیم ، و تو کل برسر مقابلہ ہوئے نہاں ، و بنو بکر و نقلبہ بن سعدو نیم ، و تو کل برسر مقابلہ ہوئے اور ناریخ اسلام تی اص

کے تی مراسلے لکھ کرارسال کرو!اس مراسلے کا ماحاصل اس طرح ہے:

"بهم رسول، حاکم اول کارسالہ ہراس آ دمی کے لئے کہ وہ مسلم ہوکہ اسلام سے روگرد۔ (اس سے آگے اللہ اوراس کے رسول کی حمد کی اور لکھا) محمد ،انتہ کارسول مرسل ہے ، دارالسلام اور دارالآلام کی اطلاع والا ،راہ ھدیٰ کا مہرو ہاہ ہے ، مسلم آ دمی کواللہ کے حکم سے راہ ھدیٰ ملی اوروہ اسی اسلام سے روگر دہوا ،اللہ کے حکم سے اس سے معرکہ آرائی ہوگی اوروہ اسی سے راہ ھدی کاراہ روہوگا ،رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم آ سے اور حکام اللی لا گو کئے ،اٹل اسلام کوراہ ھدی کے راہ روکر کے اور عبدہ رسول کواداکر کے دارالسلام کو راہی ہوئے ، لوگوں کواول ہی سے اس امرکی اطلاع کلام اللہ سے ملی ۔اللہ کا کلام ہوئے ۔اللہ کا کلام ہوئے ۔

''اے رسول اللہ! ہمارے ہاں لوٹو گے اور ہرآ دمی ہی اللہ کے ہاں لوٹے گا۔
گا۔ اے رسول اللہ! اول ہی سے سمارے لوگ دائمی عمر سے محروم رہے،
سواگر داہی ملک عدم ہوگے، کس طرح کوئی سدارہے گا۔

اورالله كالل اسلام عاس طرح كلام موا:

'' محمد الله كارسول بى ہے، اس ہے آگے كئى رسول سدھار گئے، سواگراس كاوصال بواور اگر اسلام كو اسطے كوئى اس مارد، مگر ابنى كى راہ لكوگ؟ اگر كوئى مگر ابنى كى راہ لكے گا، وہ الله كے لئے الم رسال كہال ہوگا؟ اور الله عدہ صلم اسى كود ہے گاكہ وہ الله كى حمد كرے گا۔ وہ آدمى كہ محمد اس كے اللہ

ابياس آيت كامنبوم ب: انك ميت وانهم ميتون (الزمر:٣٠) ع بياس آيت كامنبوم ب " وماجعلىالمشرمن قبلك الخلدافان مت فهم الخالدون. "(الانبياء ٣٣٠)

رہے،اس کومعلوم ہوکہ محمد دارانسلام کوراہی ہوئے، ہاں وہ آ دمی کہاس کاالہ الله بى ب،اس كومعلوم رب كه الله سداس ب اورسدار ب كالله كوآرام کہاں درکار ہے؟ تحکم کارکھوالا ہے اعداء کی رسوائی کے واسطے اس کا اک گروہ ہے(اےلوگو)مراحکم ہے کہاللہ ہے ڈرو! رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام اور اللہ کے کرم سے حصہ لے لو۔ اسلام لا واوراک مورموہ آ دمی کراللہ کی راہ ہے دورے گراہ ہے، اللہ کی مردے محروم بی اصل محروم ہے، اسلام سے روگرد کا برعمل لا حاصل ہے، ہم کومعلوم ہواہے کہ کئی لوگ اسلام لاکراسلام سے روگرداں ہوگئے کس طرح گواراہوا کہ اللہ مالک الملک سے دوری ہواورعاصی اول تھلم کھلے عدو لی کے ہدم رہو؟ الله کا کلام ہے کہ:عاصی اول تھلم کھلا عدو ہے ،اس کوعدو ہی رکھو،اس لئے کہاس کااک گروہ ہے وہ اس کو لے کرلوگوں کو گمراہ کر کے راہی دارالآلام کرر ہاہیے،معلوم رہے کہ رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے ہمدول اور مدد گاروں کا اک اعلیٰ کردار والاعسکر آر ہاہے ،وہ لوگوں کواسلام کا امر کرے گا،اسلام لاؤگےمسرور ومعصوم رہوگے،اسلام ہے روگردی کرو گے، ہلاک ہوگے، اس تھلم کو لے کر ہمارا آ دمی آر ہاہے، وہ لوگوں کو اکٹھاکر کے جمارے حکم کی اطلاع دے گا اور عسکر اسلام آکر صدائے عماداسلام دےگا،آگے سے ای طرح صدائے عماداسلام دو!اس ے عسر اسلام کومعلوم ہوگا کہ سارا گا وَل اہل اسلام کا ہے، اگر صدائے عماداسلام سے رکوگے ہلاک ہوگے۔ ح کم اول کے اس تھم کو لے کرکئی ہرکارے، اسلام سے روگر دول کی اطلاع کے واسطے رواں ہوئے ہر ہر جھے واسطے رواں ہوئے۔ حاکم اول کے تکم سے عسکر اسلام کے دیں اوراک جھے، ہوئے ہر ہر جھے کا کسر دار طے ہوا، ہر جھے کواک اک علم عطا ہوا اوراک اک مراسلہ دے کہ تھم ہوا کہ امروتی کے دعوے داروں اوراسلام سے روگر دگروہوں سے معرکہ آرائی کے واسطے رواں ہوں، اس مربالے کا اردو ما حاصل اس طرح ہے:

علم اول کالکھاہوامعاہدہ، اس سردار کے واسطے کہ وہ عسکراسلام کے ہمراہ اسلام سے روگردول سے معرکہ آرائی کے لئے آمادہ ہے ،اس سردار کاجم سے عبد ہے کہ وہ سری طور ہے اور تھلم کھلا اللہ ہے ڈرے گا ، ہمارا تھم ہے کہ وہ اسلام ے روگردگروہ سے لڑے ، مگراول امراسلام کرے ، اگر کوئی مسلم ہو ، معرک آرائی ے دوررہے اوراگراسلام سے محروم ہو جملہ کردے، کداسلام سے روگر داسلام لے آئے ،اس سے آگے اس کوا حکام النی سے آگاہ کرے،اس سے وہ وصول كرے كدوه اس كے لئے لا كو ہاوراس كوده دے كدوه اس كائل ہے، احكام النی سے روگروسے معرکہ آرائی ہوگی اور سلم کی الم رسائی سے دوررہے اورمکارآ دمی کوانلہ ہی صلہ دے گا،اعداء سے لڑائی ہوگی، اہل اسلام کامگار ہوں گے اور مال کامگاری اللہ کی راہ لڑائی والوں کاہے ،ہاں!اک حصہ <sup>ک</sup> دارالمال كابوگااوراس سرداركابم يعبد بكسكركوسوعملى ادرالمرسائى س دورر کھے گااور لامعلوم آ دی کوسکر سے دورر کھے اور اہل اسلام سے ہر ہرگا معمده سلوک کرے، بعدردی رکھے، رحم کرے۔"

وداع مکہودس اوراک سال ہوئے ، ماہ سوم سے دو ماہ آ کے عمارے سردار طے کردہ

ل خس- ع المده ماه جماد الاول ـ

مما لک کورواں ہوکراعدائے اسلام ہے معرکه آراء ہوئے اوراک کم دس ماہ کاعرصدلگا کہ سارے ملک سے اسلام سے روگردوں کی راہ مسدود ہوئی۔

امروجی کے اک دعوے داراسدی معرکہ آرائی کے آگے اسلام لے آئے اور عمر مکرم کے دورکو معمورۂ رسول آگراس کاعمر مکرم سے عبد ہوا۔

اس کے علاوہ امروی کے تی دعوے دارادراسلام سے روگر دوں کے تی سردار بلاک ہوئے کے اس کے علاوہ امروں کے تی سردار بلاک ہوئے کے معرکہ آرائی

اسلام ہے روگر داور امروقی کے دعوے داروں کے علاوہ اک گروہ محروموں کے جھے ہے روگر دہوا، مگر اسلام کا مدعی رہا، اس لئے اہل اسلام کی اس گروہ سے معرکہ آرائی ہوکہ معرکہ آرائی سے دور ہوں؟ دوطرح کی رائے ہوئی کہ اس گروہ سے معرکہ آرائی ہوکہ معرکہ آرائی سے دور ہوں؟

عمر مكرم آكة ئے اور كہا:

''اے حاکم اول! اس گروہ ہے معرکہ آرائی کس طرح ہوگی کہ وہ اسلام کامدی ہے،اک محروموں کے جھے ہے ہی روگر داں ہے''؟

حاكم اول كاردكلام بوا:

''لوگو!معلوم رہے کہ اگر محروموں کے جصے سے روگر دآ دمی اک رمی اور اک لے لی کی ادائے گی سے رکے گا، واللہ!اس سے لڑوں گا''۔

مّال کاراس گروہ ہے معمولی سی معرکہ آ رائی ہوئی اوروہ گروہ محروموں کے جھے کی ادائے گی کے لئے آبادہ ہوا۔

اس حال کا مطالعہ کر کے عمر کرم کومعلوم ہوا کہ حاکم اول کی رائے اسلام کے لئے عمد ہ رائے ہوئی کے

ل ان میں مسلیمہ کذاب اور اسود ننسی ، لقیط ابن مالک ، نعمان بن منذر قابل ذکر میں ۔ (سیر الصحابہ، ج اہم. ۴۷) عصر من زکو قامع برگ کا بچیہ میں (الیفاص: ۴۷)

## كلام البي اورحاكم اول

اس ہے آگے تھی گئی سطور سے معلوم ہوا کہ امروحی کے دعوے داروں سے اک عرصہ عسر اسلام معرکہ آرائی سے عسر اسلام معرکہ آرائی اسے عسر اسلام معرکہ آرائی سے کلام الہٰی کے ٹی رکھوالے اُراہی ملک عدم ہوئے ،اس لئے عمر کرم اس امر سے ڈرے کے:

\*\*Comparison of the second of the second

ا کرانا ہم جھے ہے سدا کے لئے محروم ہوں گے''۔ اکا ہم جھے ہے سدا کے لئے محروم ہوں گے''۔

اس لئے اک سحرعمر مکرم ،حاکم اول ہے آ کر ملے اور کہا کہ کلام الٰہی کے کئی رکھوالے را ہی ملک عدم ہوئے اس لئے رائ کے کہمل کلام الٰہی اکٹی کا کھوالو!

معاملہ اہم ربا، اس لئے حاکم اول سسررسول اول اول اس معاملے ہے رکے اور کہا کہ وہ کام کس طرح کروں کہ رسول اللّٰه علی کل رسلہ وسلم اس کام سے دور رہے؟

مگر عمر مگرم مصر ہوئے اور اس کام کی عمد گی آ گے رکھی۔

مّال کارجا کم اول آ مادہ ہوگئے کہ سارا کلام الٰہی اکمحل اکٹھا ہو،اس لئے عہد رسول کےاک محرِّروحی کو تکم ہوا کہ وہ کلام الٰہی اکٹھا کر کے لکھے۔

اول اول وہ اس کام ہے رکے مال کارآ مادہ ہوئے ادر کمال سعی سے کلام البی کے الگ الگ جھے اکٹھے کرکے کلام البی کواکٹ کل کھا۔

## اس معا<u>ملے</u> کی اہم سطور

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كاساراعبد أس طرح رباكه كلام اللي كى تكها ألى ك الله واسطے گاہ بدى رسالہ ہوئى ، مگر سارا كلام اللى الگ الگ وسطے گاہ بدى رسالہ ہوئى ، مگر سارا كلام اللى الگ الگ حصے ہوكر ربا، بال ہراك سورہ الگ الگ اسم ہے موسوم رہى اور كلام اللى كے بربر حصے كامحل

رسول الندسلى الندعلى كل رسله وسلم كے حكم ہے ہى طے ہوا ،سسررسول كے حكم سے كلام البي اكم حل المحل اكتها ،وكرمسطور ہوا۔ اكتها ہوكرمسطور ہوا۔

حاکم اول کے تھم سے لکھا ہوا کلام اللی ساری عمر، حاکم اول کی ملک رہا۔ اس سے آگے اس کے ماکس کے ماکس کے ماکس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے گئے ماکس کے سے اس کلام اللی کے کئی عکس لے کرکٹی ملکوں کوارسال کئے گئے، مگراصل رسالہ عمروس رسول کی ملک رہا۔

ولد تعلم معمورہ رسول کا والی ہوکر ساعی ہوا کہ کسی طرح وہ اصل کیسے ہوئے کلامِ اللّٰبی کا مالک ہو، مگرمحروم ہی رہا۔

عروس رسول رابی ملک عدم ہوئی ،اس ملح وہ کلام البی ولد عمر کوملا ،اس سے ولد حکم کی ملک ہوائے۔ ہوااوراس سے کم ہوائے۔

## روم وكسرى يدمعركه آرائي

رسول النه صلی النه علی کل رسله وسلم کے عہدسے عالم مادی کے دوملک اعلیٰ رہے،اک روم اور دوسرا ملک کسریٰ مسلکی طور سے اول سے آ دھاعالم،روم کی ملک رہا، دوسرا آ دھا ملک کسریٰ کی ملک رہا۔

کلام النی سے اول ہی ہے سارے عالم کواطلاع ملی کدرسول اکرم اس عالم مادی کواس لئے آئے کہ اسلام کوسارے سلکوں کا سردار کرے ،کلام النی ہے کہ:

"التدوه ب كماس ك حكم برسول الله هادى موع اوروه مسلك اسلام

ا بعض او گو کو فلط بنی ہے کہ قرآن کریم کی آنتوں اور سورتوں میں یا ہم کوئی ترتیب نہتی اور نہ سورتوں کے نام وضع کیے گئے تھے، اس سے عبد صدیقی میں جو کام بواد دان بی آنتوں اور سورتوں کو یا ہم ترتیب و بنا تھا، بیا لیک فسوس ناک فلطی ہے۔ ع حضرت حضہ "۔ سے مردان بن تھم سے (سیرالصحابہ جاص ۳۹)

#### کے کرآئے کہ اللہ اسلام کوسارے مسلکوں کاسر دار کرنے۔"

اور معلوم ہے کہ ملک و مال کے مالک ہوکر گمراہوں کے عسکر طرار، راہ حدیٰ کے رہ روؤں کے سیداسدراہ رہے۔ سیداسدراہ رہے۔

اورکس کوگوارا ہے کہ ملک و مال اورعسکر کا مالک ہوکرکسی کے آگے سر گرا کرمملوک ہو،اس لئے اعلائے اسلام کے واسطے اہم ہوا کہ اس طرح کے گمراہ لوگ ہلاک ہوں۔

کلام اللی کامسطورہ حصداس امر کا گواہ ہے کدرسول اکرم کے عبدہ امروجی ہے آگے ساراعالم ابل اسلام کی ملک ہوکرر ہے گا اور اسلام کامحکوم ہوگائے

رسول التدسلی التدعلی کل رسله وسلم کے ساری ٹمر کے ہمدم وہمراہی اس امر کے اہل ہوئے کہ اس سے کلام التدکی وہ گواہی مکمل ہو، حاکم اول گوکم غرصہ حاکم رہے، مگر کئی طرح کے اہم کا موں کے عامل ہوئے اول مسطورہ ہردوملکوں سے معرکہ آزاء ہوکر کامگاری کے مؤسس ہوئے اورکمل کامگاری عمرکرم کے دورکوہوئی۔

## مهم ملک کسری

اس دورکوملک کسری طرح طرح کے مسائل سے گھرار ہا،اس لئے کہ لوگوں کا حاکم اور کسریٰ اک کم عمر لاعلم لڑکار ہا۔

ایسورهٔ صف کی آیت نمبر ۹ کامفهوم ب آیت بید به هوالمدندی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لبظهره عملی المدین کله. (سیرت فلفائ راشدین میله) ع از اله الحفایل اس آیت کی تفییر یول فره کی به که او جرم داید ظهور دین حق وقصد انتقام کفره فجره برجم زون دولت کسر کی وقیصر را آشیانه خود گردانید تا چول ای جردولت برجم خود و اعظم ادیان موجود داثر آنها برجم خورده باشد دیول سطوت اسلام بجائے سطوت ایل دودولت نشیند سائرادیان خود بخود و یائمال شوکت اسلام شوند ما نندیائمال بودن آنها ایل دودولت در خلفائ راشدین جن ۴۰۰۰)

سری کے اعداءاس حال کامطالعہ کرکے کامل کامگاری کی آس نے کر جملے کے اراد ہے سے اتھ کھڑے ہوئے۔ وائل کے دوسر دار کی لوگوں کو ہمراہ لے کرآئے آئے ادرابلہ واردگر د ماردھاڑکے لئے ساعی ہوئے ۔اک سردار کہ اول بی سے مسلم ہوئے جسکری کی کومسوس کرکے کمک کے واسطے حاکم اول کے ہاں آئے اور حاکم اول کی رائے سے اسروی لوگوں کو لے کرمہم کسری کے لئے راہی ہوئے۔

حاکم اول کا ہمدم حسام اللہ کو تھم ہوا کہ وہ اک عسکر کے ہمراہ وائل کے سر دار کی کمک کے واسطے رواں ہوں۔

## ملک کسری کے اہم ھتے کی کا مگاری

حسام الله، وائل کے سر دار کی کمک اور مہم کسر ٹی کے واسطے راہی ہوئے اور کئی ملکوں کی م مہمول کوسر کر ملک کسر کی کس حدول ہے آگے۔

ادھر کئی سارے معر کے ہوئے ، ہر ہر معر کے عدو کے عسکر کاعد وعسکر اسلام سے سوار ہا، مگر اللہ کے کرم سے کا مگاری سدااہل اسلام کو ہی حاصل ہوئی ، اس لئے ملک کسر کی کے لوگوں کے دل اہل اسلام سے سدا کے لئے ڈر گئے ، اس طرح کم عرصے کو حسام اللہ ملک کسر کی کے گئی اہم حصوں کے مالک ہوگئے گئے۔

اے ابل مطالعہ! سارے عالم کے سالا روں کے احوال کا مطالعہ کرلوکسی سالا راعلی کواس طرح ہر ہرگا م کا مگاری ملی ہوءاک امرمحال ہے۔

لے مثنی شیبانی اور سوید بھی۔ (سیرانصحاب، ج ۴،ص ۵۲ ) میں مثنی شیبانی سے سیف اللہ، حضرت خامد بن ولید ّ سے عمال ا عراق۔ ہے حضرت خالد بن ولید ؓ نے بانقیا، کسکر فتح کیااور شاہان تجم کی حدود میں داخل ہوگئے، یہاں شاہ جاپان سے مقابلہ ہو اوراس کو تشست دک، بھر حمرہ کے بادشاہ نعمان سے جنگ آزماہوئے نعمان ہزیمت اللہ کرمدائن بھاگ سی یہاں سے خورات بہنچ ، لیکن اہل خوراق نے مصلحت اندیثی کوراہ دے کرستر ہزاریا ایک ااکھ فراج پرمصالحت کر لی غرض اس طرح حمروکا پورا ملاقہ زیم تکھیں ہوگیا۔ (سیرانصحاب، ج:ام ص:۵۳) میں ایسانی سلام ہے حسام اللہ کی سالاری اور حوصلہ وری کواور سلام ہے حاکم اول کو کہ اس کے حکم ہے اس اہم معرکے کے واسطے حسام اللہ سالاراعلیٰ ہوئے۔

# ملک روم کے اہم حصے کی لڑائی

ہادی اکرم کے حکم ہے کئی مراسلے اردگرد کے مما لک وامصار کے حاکموں کو لکھے گئے،
رسول انتشائی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اک مددگا آتاک مراسلہ لے کر ملک روم کے اکتعامل
ولد عمر کے لئے لے کر گئے ، راہ کے اک مرحلے آکرر کے ادھراس عامل کو معلوم ہوا کہ معمور ہ
رسول ہے اک آدمی اس کے لئے مراسلہ لے کر آر ہاہے، اس ملک کے عامل کو حکم ہوا کہ رسول
اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اس مددگار کوروک لواور محصور کر کے رکھو!

رسول التدسلى الندعلى كل رسله وسلم كے وہ مدد گارمحصور ہوگئے اور مآل كاراس عامل روم كا حكم ہوا كه اس حامل مراسله كو مار ڈالو!

اس طرح رسولِ اکرم کے وہ مددگاراس عامل روم کے تھم سے مارے گئے ،اس حال کا مطالعہ کرکے رسول اللہ کے تھم سے عسکر اسلام معمورہ رسول سے راہی ہوکراس عامل اور حاکم روم کے دولا کھے کے عسکر طرار سے معرکہ آراء ہوااور اعداء اسلام کورسواکر کے کامگاروکا مرں لوٹا

اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کومعلوم ہوا کہ جا کم روم حملے کا ارادہ کرر ہاہے ،رسول اللہ عسکراسلام کے ہمراہ اہل روم ہے معرکہ آرائی کے واسطے رواں ہوئے ،

ا شم یع حضرت حارث بن عمیراز دئ سیع شرجیل بن عمریم غز ده کموند. میدحضرت خالد بن ومیدٌ کی مسسان بونے کے بعد پہلی اسلامی لڑائی تھی۔ ھے (تاریخ اسلام جامی ۴۰۴)

گراعدا اسلام اس حوصلے ہے محروم رہے کہ اللہ کے رسول ہے آکر معرکہ آراء ہوں ،اس لئے روم کے سرحدی مصر کے لوگوں کوڈراکررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم معمورہ رسول لوٹ آئے۔

وداع مکہ کا دسواں سال مکمل ہوا ،اگلے ماہ ملک ردم سے اطلاع آئی کہ اہل ردم کی گروہوں کواکھا کر کے اہل اسلام ہے معرکے لئے آمادہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے ہمدم اسامہ اک عسکرکولے اہل ردم سے معرکہ آرائی کے واسطے رواں ہوئے ،وہ عسکررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی رحلہ کے آگے ادھرکورواں ہوااور کم عرصے عسکررسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کی رحلہ کے آگے ادھرکورواں ہوااور کم عرصے کوکا مگار ہوکرلوٹا۔

ملک کسری کے اہم اہم حصوں کی کامگاری ہوگئی اور کسری کے جملے کا ڈردورہوا، گر اہل روم کے جملے کا ڈردہا، اس لئے حاکم اول کا ارادہ ہوکہ اہل روم سے اک اہم معرکہ آرائی ہو، اس لئے حاکم اول کا ارادہ ہوکہ اہل روم سے اک اہم معرکہ آرائی ہو، اس لئے حاکم اول کے حکم سے عسر اسلام کے دواوردو حصے کئے گئے، ہر ہر جصے کا لگ الگ سالار سطے ہوا اوروہ سارے عسکر طے کر دہ رومی امصار کی معرکہ آرائی کے واسطے راہی ہوئے۔ حاکم روم کو اس کی اطلاع ہوئی، اس کے حکم سے رومی عسکر اسلام کے مساوی حصے کئے گئے، ہر ہر عسکر سالار اعلیٰ کے ہمراہ اہلی اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے راہی ہوا، اعدائے اسلام کے عسکر کا عددوس دی سوکے دی گروہ کم ڈھائی لاکھ رہائے۔

اور عسکر اسلام کاعد داعداء اسلام کے عدد کا آٹھواں حصہ رہا، اس لئے عسکر اسلام اک محل اکتھا ہوا اور جا کم اول کولکھا کہ عدو کے عسکر کاعد دحدہ سے سوا ہے، اس لئے کمک ارسال

لے صدیق اکبڑنے نظر اسلام کے چارجھے کئے اک جھے کا سردار عمرو بن العاص کو بنا کر حکم دیا نسطین کے راہتے حملہ آور ہوں ، دوسرے جھے کی سرداری بزید بن الی سفیان کودے کر حکم دیا کہ تم دشق کی طرف سے مملہ آور ہو۔ تیسرے جھے کی سرداری حضرت او عبیدہ بن الجراح " کودی اور حکم ہوا کہ تھ کی جانب سے حملہ کرواور چو تھے جھے کا سردار حضرت شرجیس بن حسنہ " کو بنا کر حکم دیا کہ تم اردن کی جانب سے حملہ کرو۔ (تاریخ اسلام ، ج ا، جس ۱۰۰۱) میں دول کھ چالیس خبرار۔ سے تعمل جرار۔ سے تعملہ کرار۔ سے تعمل جرار۔

کرو! اس اطلاع کولے کرحاکم اول کا تھم ہوا کہ حسام اللہ کو ہمارااک مراسلہ ارس ل کرو! اس معرک آراءرہے۔ سے حسام اللہ ملک کسری معرک آراءرہے۔

مسلم اول کا حسام اللہ کومراسلہ ملا کہ ملک کسرٹی کی مہم کی سالا ری اور آ وھاعسکر واکل کے مسلم سر دار کے حوالے کر دواور آ دھا ہمراہ لے کر دوڑ کرروم آ وَاور عسکراسلام کے سالا راعلی ہوکراعداء سے معرکہ آ راء ہو، حاکم اول کا مراسلہ حسام اللہ کوملا، حسام اللہ اسی ہوئے ، راہ کے مراحل کی مسلم سر دار کے حوالے کرئے آ دھے عسکر کے ہمراہ ملک روم کورا ہی ہوئے ، راہ کے مراحل کی مہمول کورم کرکے طے کئے۔

اک محل کسری کاعسکرسدراہ ہوا،اس عسکر کے سالا راعلیٰ ، بلال کے ولدام کو بلاک کر کے حیام اللہ آگے ولدام کو بلاک کر کے حیام اللہ آگے گئے ،آگے اس اسرہ کے لوگ سدراہ ہوئے کہ اس اسرہ کے لوگوں کا مرمکرم سے مال کی ادائے گی کے واسطے اک اہم معاملہ رہا ہم اسرہ کاسردار واصل دارالآلام ہوا درکیٰ لوگوں کو مصور کر کے اہل اسلام معمورہ رسول لے آئے۔

حسام اللّٰہ آگے گئے اور صحرا کو بطے کرنے اک محل بھیر گئے ادھر کے لوگ <صار کے کواڑ لگا کرمعر کہ آراء ہوئے۔

مّال کارسلح کرلی ،ادھرے آگے حوران آئے ،کڑی معرکہ آ رائی ہوئی ، ابھرے کا مگار ہوئر ، ابھرے کا مگار ہوئراس ملک آگئے کہ وہ صد ہارسولوں کی آ رامگاہ ہے۔ اس طرح عسکر اسلام کاعد ددس دس ،کے ساٹھ گروہ کم اک لاکھ کے جوااوراعدائے اسلام کاعد دڈھائی لاکھ رہا۔

ہر دوگروہ اک دوسرے کے آگے ڈٹ کرحملہ آ در ہوئے ،معرکہ گرم ہواسارے اہل اسلام اس طرح دل کھول کرلڑے کہاعداء کے دل دھڑک گئے۔

ا مقبہ بن ابی بلہ التمر ک علی ہوتفلب سے بذیل بن عمران سے تدمر۔ ہے ملک شام۔ لہ جالیس بزارے وو ، کھ چولیس بزار کے ماروہ بامان کا اک انٹکر برقل روم نے بطور کمک بھیجاتھا۔ (تاریخ اسلام، ج اجس:۳۰۴)

معرکہ احد کی طرح اس معرکے ہے جوسلگی، دلاوری، اور ولولہ کاری کے وہ احوال آگے آئے کہ اہل عالم.
کو معلوم ہوا کہ اہل اسلام کو اعلائے اسلام اس عالم مادی کے سارے اموال واملاک اور وح ودل سے
سوامرم ہے۔ ہرآ دی اس آس کودل سے لگا کر جملہ آور ہوا کہ وہ اللّٰد کی راہ ہر کٹا کر اللّٰہ کے آگے کا مگار ہوگا۔
اک سح مکمل ہوئی، مگراڑ انی کوطول ہوا کہ دوسری سحرطلوع ہوگئی، سوالا کھ رومی گراہ
مارے گئے ،کٹی موں موڑ کر دوڑ ہے، عسکر اسلام سے دس دس موے سے گروہ اللّٰہ کی راہ سرکٹا کر
اللّٰہ کے آگے کا مگار ہوئے۔ اللّٰہ کے کرم سے کا مگاری عسکر اسلام کو حاصل ہوئی اور رسولوں کی
آرامگاہ والا ملک اہل اسلام کی ملک ہوا۔

حاکم روم ڈرکڑھس سے دوڑا، اہل اسلام آگے گئے اور تھس کا محاصرہ کر کے رہے، اعداء اسلام کی رائے ہوئی کہ حصاروں کے کواڑ لگا کر محصور وہور ہو! عسکر اسلام سردی سے بی بلاک بوگا، مگر اللہ کے کرم سے موسم سرما کمل ہوااور اہل اسلام سردی سے دور رہے۔

اک سحرعسکراسلام کاارادہ ہوا کہ اس حصار محکم کوگرا کر کا مگار ہوسا راعسکر اکٹھ ہوا اور مل کرانٹد کے اسم کی صدا تگائی اس سے سارا حصار ہلا اوراس کا اک حصہ گرا، دہرا کرانٹد کے اسم کی صدالگائی ،سارا حصار ہلا، اہل جمع ڈرگئے اور صلح کرلی۔

کا مگاری کے سلسلے کوطول ہوا کہ انٹد کا حاکم اول کے واسطے حکم ہوا:

"اے طاہرروح، مالک روح کے ہال لوٹ مسر ور ہوکر" کے

# وصال حاکم اول اور حاکم دوم کے لئے لوگوں سے رائے

مسلم اول کوحا کم اسلام ہوئے سوا دوسال ہوئے ، ساراعرصہ امروحی کے دعویے دارون ،اسلام سے روگر دی والوں اورمحروموں کے جھے کی ادائے گی ہے روگر دوں سے معرکہ آرائی رہی ، آل کار کا مگاری ہوئی ادراسلامی کارواں ،رواں دواں ہوا۔

عروس مطہرہ علی کہ موسم سرما کی اک سحرکووالد عرم ماء طاہرے سرکو دھوکر معروسی سرکو دھوکر معروسی سے اللہ کے اللہ کی اللہ سے دک گئے ، والد عرم کے حکم سے عمر مکرم عمادا سلام کے اہل اسلام کے امام ہوئے مسلسل محموم رہ کرحا کم اول کومسوس ہوا کہ ملک عدم سے وداع کالمحہ آکررہے گا،اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے بعدوں سے اسلام کے دوسرے حاکم کے واسطے رائے کی اور کہا کہ مراارادہ ہے کہ عمرابل اسلام کا حاکم ہوا کہ عمر کڑا آدمی ہے۔

حاكم اول كاردكلام بواكه حاكم بوكروه ملائم بوگا\_

رسول التدائے و ہرے داما داور اسلام کے حاکم سوم سے رائے لی ، کہا:

''عمر کی روح اور دل طاہر ہے''۔

علی کرمہاللہ سے عمر مکرم کے واسطے رائے لی بنلی کرمہاللہ کا حاکم سوم کی طرح کا کلام ہوا۔

ہمدم طلحہ سے رائے لی ، وہ اس طرح ہم کلام ہوئے:

"اے حاکم اول! اگرانڈ کا سوال ہوا کہ عوام ہے کس طرح کا معاملہ کرکے

ل بياس آيت كالرجم ب ياايتهاالنفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضيف

مع سيده عائشهمد يقد "مير بخاروالي. (سيرانسخاب ي ١٩٠٠)

آئے ہو،اس کمح کس طرح رد کلام کروگے''؟ حاکم اول کا حکم ہوا کہ ہم کوسہارادے کراٹھا ؤ!اک آ دمی کے سہارے اٹھے اور کہا:

''الله سے کہوں گا کہ مرے تھم سے لوگوں کا امام اور حاکم وہ آ دمی ہواہے کہوہ سارے لوگوں سے اعلیٰ ہے''۔

اس کلام کومسموع کر کے ہمدم طلحہ کلام سے دک گئے۔

اس طرح کئی لوگوں ہے الگ الگ رائے لے کر ہراک کومسر ورکر کے رسول اللہ علی کل رسله وسلم کے دہرے داماد کو تھم ہوا کہ اک عہد لکھو! اس عہد کا اردو ما حاصل اس طرح ہے: " حاكم اول كالوكول سے اس لمح كاعبد ہے كہ عالم مادى كى عمركمل جوربی ہے اور عالم معادی عمرال رہی ہے،اس کھے گراہ سے گراہ آوی اسلام لے ہی آئے گااور عمل سوء والا آدمی راہ صدی کار ہروہوگا،مری رائے سے عمر عرم لوگوں کا حاکم جواہے اس لئے کہ مرا ارادہ ہے کہ لوگوں سے ہدردی اورعدہ سلوک ہو، اگر عمرعادل رہا،ہم کواسی طرح معلوم ہے اور اگر عمل سوء کاعامل ہوا معلوم رہے کہ دلوں کاحال اللہ ہی کومعلوم ہے، ہماراارادہ عمدہ سلوک کا ہے اور ہرآ دمی کے آگے اس کے ائمال ہوں گے ۔ سوء عمل الے الے ہرآ دمی کومعلوم ہوکررہے گا کہ وہ کس كروث النے گا۔ساراعبرلكھواكرحاكم ادل كااك مملوك كوتكم ہواكہ سارے لوگوں کے آگے اس عبد کو کہد دو! وہاں سے اٹھ کر حاکم اول گھرآئے اور گھر کے عالی جھے سے لوگوں سے اس طرح ہم کلام ہوئے: لوگو!معلوم رہے کہ لوگوں کا حاتم وہ آ دمی ہوا کہ ہے سارے لوگوں سے

اعلی ہے مری اولا داوراسرہ کا ہرآ دمی مری ولی عہدی ہے دور کے اوراس معاملے کے لئے لوگوں ہے رائے لی گئی ہے کہو! مسر ورہو کہ اس طرح کا آ دمی حاکم ہو'۔؟

اس کلام کومموع کر کے سارے لوگ مسر ورہوئے۔

حاكم اول كاكلام بوا:

"عمر مرم كے ہر حكم كے عامل رہو"!

لوگ اس کلام کے حامی ہوئے، اس ہے آ گے عمر مکرم سے اصولی اور اساس کے کلام ہوا۔ اس کلام کی مدد سے عمر مکرم ہر ہرگام کا مگار ہوئے۔

معمورہ رسول کے اردگردمٹی کا ک حصہ حاکم اول کی عطایے عروس مطہرہ کی ملک ربا، حاکم اول کا عروس مطہرہ سے کلام ہوا:

> '' ہماری رائے ہے کہ ہماری دوسری اولا دکواس جھے کا مساھم کرلو''! کب:'' ہاں! کرلوں گی''۔

ال سرائسی به بن ایسی به بن ایس ۱۵ سال تاریخ اسلام بن ۱۹ س ۱۳ س آپ نے حضرت عمر کو کاطب کر کے فرہ یا اے عمرا میں نے تم کو اصحاب رسول پر اپنانا تب بنایا ہے اللہ تعالیٰ سے ظاہر وباطن ڈرتے رہنا۔ اے عمرا اللہ تعالیٰ کے بعض حقوق بیں ، ان کو وہ دن میں تبول نہیں کرے گا ، ای طرح بعض حقوق دن سے متعلق ہیں ، بعض حقوق بین ، ان کو وہ دن میں تبول نہیں کرے گا ، ای طرح بعض حقوق دن سے متعلق ہیں ، جن کو وہ رات میں تبول نہیں کریگا۔ اللہ تعالیٰ نو افل کو تبول نہیں فرما تا جب تک کے فرائض ادانہ کئے جا کیں ۔ اے عمراجن کے اعمال صالحہ تیا مت میں وزنی موں گے، وہ بنا کے کے اعمال صالحہ تیا مت میں وزنی موں گے، وہ بنا کے کے اعمال صالحہ تیا مت میں وزنی موں گے، وہ بنا کہ مصیبت بوں گے۔ اے عمرافلاح و نجات کی راہیں قرآن مجید پڑٹل کرنے اور حق کی بیروی سے میسر بوتی ہیں ۔ اے عمرا کیا تم کو صعوم نہیں کے رفیل و ترجیب اور ارتد اور وبشارت کی آیات قرآن مجید ہیں ساتھ ساتھ نازل ہوئی ہیں ، تا کہ مومن اللہ نار کا ورک تا اور جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کر وکہ الہی تو مجھے ان میں شائل نہ کرنا اور جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کر وکہ الہی تو مجھے ان میں شائل نہ کرنا اور جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کر وکہ الہی تو مجھے ان میں شائل نہ کرنا اور جب اہل جنت کا ذکر آئے تو دعا کر وکہ الہی تو مجھے ان میں شائل کرا اے عمرا تم جب میری ان وصیتوں پڑئل کر و گوئی تھیں بیشایا ؤ گے۔ (الیشاً) سمز مین ۔

حاكم اول كاكلام ہوا:

" ابل اسلام کے مال سے اک مملوکہ اوردوسواری کاما لک رہاہون،وہ عمر مکرم کولوٹا آؤ'!وہ اوٹا آئی۔

حاکم اول راہی ملک عدم ہوئے ، وہ سواری اور مملو کہ عمر مکرم کودے دی گئی۔

عروس مطهره سے مردی ہے:

'' والدمكرم كاحكم ہوا كہ ملك عدم كى رحلہ كے آگے ہماراسارا گھر شؤلو اگركوئى مال ملے وہ عمر مكرم كے حوالے كردو! حاكم اول كى رحلہ كے آگے سارا گرشؤلا \_معلوم ہوا كہ سارا گھر ہرطرح كے مال سے محروم ہے۔''

عروس مطہرہ کا کلام ہے:

" ما كم اول كاكلام مواكدوه رداء كدادر هي موت مون ،رحله كي آگ اى كودهوكراور هادو! كها! عده رداءاور هاؤل گي

حاکم اول کا کلام ہوا کہ عمدہ رداء عام لوگوں کے لئے ہے، مُر دوں کے لئے کباں؟ اس کے آگے سوال ہوا کہ اس سحر کا اسم ہم سے کہو آ کہا کہ سوموار۔ دوہرا کرسوال ہوا کہ رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا وصال کس سحر ہوا؟ کہا: اس سحر ہوا؟ کہا: اس سحر کو۔ حاکم اول کا کلام ہوا کہ مری دعاہے کہ اسی سحر وصال ہو!

دعامسموع ہوئی ،ای سحرساٹھ آورسے سال کی عمر کمل کر کے ، دوماہ کم ، ماہ آٹھ کی دس اور دس اور د دکورا ہی دارالسلام ہوئے۔

 (ہم ساروں کا بقد مالک ہے اور ہرآ دمی اس کے ہاں لوٹے گا)۔

سر دھلائی کا کرام حاکم اول کی گھر والی''اساء'' کوحاصل ہوا۔رکوع عسے عاری عمار دھلائی کا کرام حاکم اول کی گھر والی''اساء'' کوحاصل ہوا۔رکوع عسے عاری عمار اللہ علی کل رسلہ وسلم کے دہرے داماد، ہمدم طلحہ، حاکم اول کے لڑ کے اور عرکرم کے واسطے سے لحد کے حوالے ہوئے ،اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حاکم اول ،رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراتی محر دائی ہمراہی کے لئے دارالسلام کوسد ھارا ہے

ل عنس ع نماز جنازه بع عبدالرحمان بن الي يكر س كحدويا بموامد فون في (سيرالصحاب ج: اجس ٥٤)

### الله کے اسم سے کہ وہ عمومی رحم وکرم والاہے

#### مطالعه

سسرِ رسول ، داما دعلی ، اسلام کے حاکم دوم ، عمر مکرم (اللہ اس ہے مسر ور ہو)

اسم مسعود

اسم مسعود

سسررسول ، حاکم دوم کا اسم مکرم عمر ہے الے

مولودی سلسلہ

حاکم دوم کامولودی سلسلہ ہادی اکرم کے مولودی سلسلے کے عدد آٹھ سے ملاہو ہے۔ یہ حاکم **دوم کے گھر والے** 

حائم دوم کے گھر والے دور لاعلمی سے ہی اعلیٰ کر دار کے حامل رہے ،سارے اہل مکہ اہم معاملوں کے لئے حاکم دوم کے دادا،عدی سے رائے لئے کرآ ماد وُعمل رہے ،ای طرح اہم ملکی معاملوں (اطلاع رسائی) کے واسطے وہی آگے آگے رہے یہ عالمم ما دی کوآ مد

> عمر مرم کی اس عالم مادی کوآید و داع مکہ ہے ساٹھ کم سوسال ادھر ہوئی۔ رسول اللہ کا عطا کر دہ اسم

عمر مكرم اسلام لائے ، ممراہ لوگ عمر مكرم كى الم رسائى كے واسطے ساعى ہوئے ،عمر مكرم

لاورکنیت ابوهفس، لقب فاروق، والد کانام خطاب، دالده کانام ختمہ بے۔ (سیرانصحاب، ج:۱،ص:۹۲) ع آپ "کاسلسله نسب اس طرح ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالغد بن زراح بن عدی بن کعب بن لوگی ، کعب کے دوجیٹے ایک عدی دوسرے مرہ مرہ آمخضرت کے اجداد میں ہے ہیں بعنی آمخویں بیشت میں حضرت عراکا سسلہ نسب آمخضرت کے اجداد میں ہے ہیں۔ بعنی آمخویں بیشت میں حضرت میں حداعلی عدی عرب آمخضرت کے باہمی منازعات میں فالت مقرر بواکرتے تھے اور قریش کوکسی قبیلے کے ساتھ ملکی معاملہ بیش آج تا تو سفیر بن کے باہمی منازعات میں فالت مقرد بواکرتے تھے اور قریش کوکسی قبیلے کے ساتھ ملکی معاملہ بیش آج تا تو سفیر بن کے باہمی منازعات میں فالت مقرد بواکرتے تھے اور قریش کوکسی قبیلے کے ساتھ ملکی معاملہ بیش آج تا تو سفیر بن ک بیا کرتے تھے یہ دونوں منصب عدی کے فائدان میں نسال بعد نسللہ چلے آر ہے تھے۔ (سیرانصحاب، ج ایس ۹۲)

کے ماموں عاص ولدوائل کہ اس لمحہ اسلام ہے محروم رہے، آڑے آگئے اور کہا:''لو گو! عمر کا حامی ہو؟ اس لئے ہوں، بمرے ورربہ'' ۔ مگر اسلام لا کرعمر مکرم کو کہاں گوارا کہ اک گمراہ اس کا حامی ہو؟ اس لئے ماموں کی مدد کو شکر اکر گمراہوں کے آگے ڈیے رہے۔

مآل کاراہل اسلام کے ہمراہ داراللہ گئے اور عماداسلام اداکی اور وہ اول لحمہ ہوا کہ اسلام کو گمراہی کے آ گے علوملاءاس لئے رسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے عمر عمر م کواک اہم اسم عطا ہوا،اس اسم کی مراد ہے کہ عمر سے اسلام اور گمراہی الگ الگ ہوگئے۔ لیے دور لاعلمی کے احوال ور لاعلمی کے احوال

عمر مکرم، والد کے حکم ہے سواری کے گلہ کے رائی رہے اور اس کے آئے مولودی سلسلے کے عالم اور ماہر کلام ہوئے گھڑ سواری اور لڑائی کے اطوار کے ماہر ہوئے۔اور علم تحرری کے اس لیحے عالم ہوگئے کہ کم لوگ اس علم کے عالم ہوئے۔

# مالی آسودگی کی راه

مکہ کے عام اوگوں کی طرح عمر عمر ملی آسودگی کے لئے سودا گری کی راہ لگ کر کئی امصار ومما لک کو کورائی ہادر معاطع المصار ومما لک کو کورائی ہوئے ،اس سے عمر عکر م کو کمال ، حوصلگی ، کاموں کی عمد گی ،اور معاطی کے اطوار حاصل ہوئے ،اسی لئے اہل اسرہ کی رائے سے امصار مما لک کے لوگوں سے ہم مکلا می کے واسطے مامور رہے اور کئی طرح کے معاطع عمد گی ہے حل کئے ۔

رسول اللہ حکی آئیدا ورغم مکر م

عمر مکرم کی عمرا شارہ اور دس ہے اک سال کم کی ہوئی کہ مبر<sup>©</sup> امرالہی طلوع ہوااور وا دی

ا حضرت عمر فاروق "اسلام لائے اور مکہ میں اپنے مشرک مامول عاص بن واکل کی پناہ میں آنے ہے انکار کردیا اور مسلمانوں کے ساتھ ملا نہیں تعدد نہیں النہ میں نماز اوا کی اس کے صلے میں ور بارنبوت سے فاروق کا لقب ملاجس کے معنی ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ (محالہ کرام انسائکلو پیڈیا میں ۱۳۸۰) علاصنا پڑھنا میں معیشت جم سفارت ہے آفتاب رسالت۔

مكه "الله احد" كى كويت دمك اللي \_

عمر مکرم اس کی سہارہ محروم رہے اور عام لوگوں کی طرح اہل اسلام کے عدوہ ہو کر د کھ د ہی اور الم رسائی کے واسطے ساعی ہوئے ہ<sup>ینے</sup>

اس کی اک مملوک آللہ کے کرم اور اس کی عطا سے اسلام لے آئی ، عمر مکرم کو معلوم ہوا۔
اس مملوکہ صالحہ کواس طرح کی مار ماری کہ وہ اور حصوئی ہوگئی اور عمر مکرم ہی کی مار سے وہ آئی ہوگئی ، حکے کے سر دار اس سے مسر ور ہوئے اور کہا کہ جمارے الٰہوں کے حکم سے وہ آئی ہوگئی ہے ، اس مملوکہ مالوکہ سے ملال ہوا اور کہا کہ ٹی کے اللہ مکے والوں سے سوالاعلم رہے۔
اللہ کا حکم بہارے لئے اسی طرح ہوا ، اللہ سمارے امور کا مالک ہے ، اگر اس کا حکم ہووہ اس مملوکہ کودم کے دم عام لوگوں کی طرح اس روگ سے دور کردے ، اللہ کے کرم کی اک لہر آئی اور وہ مملوکہ سے معمول کی طرح ہوگئی ہے۔

اسی طرح و وسرے اہل اسلام کو د کھوے کرمسر ور ہوئے ،گراس سے محر وم رہے کہ کسی مسلم کو راہ ھدیٰ ہے دور کرے۔

سسررسول عمر مكرم كااسلام<sup>4</sup>

ادھر ہادی اکرم اور سازے ہمدم اعلائے کلمہ اسلام کے لئے ہرطرح ساعی رہے، ادھرلوگوں کے دل اسلام کے لئے ہموار ہوئے، ادھر کے والوں کے دل حسد وہوں کی آگ ہے دھک اشھے۔

علاء سے مروی ہے کہ رسول ا کرم اللہ سے دعا گوہوئے کہ اے اللہ! عمر اور عمر و، ہر دو

یے روشنی (سیرالصحاب، ج: ص ۹۷) معضرت دنیر الاحضرت عمر کی کنیز تقیں ان کی مارے اندھی ہوگئی تھیں سے آئی، اندھی میم بعض رویتوں میں اس باندھی کا مام بینہ ہے۔ (بادی عالم، ص: ۹۷ بحوالہ میر قالصطفیٰ، ج: ۱، س ۱۷۳۰) می حضرت عمر فاروق "کے اسلام کا بوراوا تعداور حوالے بادی عالم سے منقول ہیں ۔ حضرت عمر فاروق ججرت حبشہ اولی اور ثانیہ کے درمیان اسلام لائے (سیرت المصطفیٰ ص ۱۲۱) کے عمر فاروق سے عمر و بن بشام (ابوجہل)

سرداروں ہے کسی اک کواسلام کا جائی کردے اور اس ہے اسلام کی بدوگر۔ (رواہ احمد)

رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو وجی سے معلوم ہوا کہ عمر واسلام سے محروم رہے
گا،اس لئے ہمدم مکرم عمر کے لئے دعاوی کہا ہے اللہ!عمر سے اسلام کی مدوکر۔

ادھر صوری طور سے ہمدم رسول عمر کی اسلام سے آ مادگی کا حال ہمدم گرامی عمر ہی سے
اس طرح مروی ہے:

''عروکا اہل مکہ ہے وعدہ ہوا کہ اگر کوئی تحکہ کو مارڈ الے اس کوسواری عطا کروں گا۔'' عمراس ہے ملے اوراس وعدے کا حال اس سے معلوم کر کے گھرے میلے ہوکراس ارادے ہے گھر رواں ہوئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو مارکر اموال حاصل کر رداہ کے اکسی آئے کہ وہاں ایک گائے گھڑی ہے اور لوگوں کا ارادہ ہے کہ اس کو کاٹ کر مسرور بول یاں آکر گھڑ ہے ہوئے معااس گائے ہے صدا آئی:

لوگو! آک امرکا مگار ہے ، عالی کلام والا اک مرد ہے اور صدادے رہا ہے کہ گواہ رہوکہ اللہ والداک مرد ہے اور صدادے رہا ہے کہ عمر کرا می کو جسول ہوئے گئی ہے اور اس صدا کاروئے کلام اس کے لئے رواں رہے۔ اک آدی ملا اور کہا: اے عمر! کہاں کا ارادہ میں کو گھر کے لئے رواں رہے۔ اک آدی ملا اور کہا: اے عمر! کہاں کا ارادہ

الملهم ایدالاسلام بعموبن الخطاب خاصة (ا الله خاصة مرین مطفی میں وعاکے بیالف ظفل ہوئے ہیں الملهم ایدالاسلام بعموبن الخطاب خاصة (ا الله خاص محر بن خطاب سے اسلام کوقوت و ب ) (ص ۱۹۵)

م اس کچر سے بیآ واز آئی باال فریع امو نجیع وجل یصح بلسان فصیح یدعواالی شهادة ان لااله الالله وان محمدر سول الله . (ا ا آل ور ایج ایک کامیاب امر ہے ایک مروب جونسی زبان کے ساتھ صداو ب ربا ہے اور لا الدار التذ مرسول الله علی شباوت کے لئے بار با ہے (سیرت مصطفی بحوالد فتح الب رک ص ۱۹۹)

م نعیم بن عبداللہ م طے۔

ہے؟اس سے دل كاارادہ كہا: محمركوماركرى لوٹوں گا۔وہ آدى آگے ہوااوركہا:" اول والد كے دامادادراس كے گھروالوں كاحال معلوم كرووہ اسلام لے آئے۔"

اس اطلاع ہے عمر کھول اٹھے اور اسلی لے کروہاں آئے ،اس گھر آ کر کلام البی کی سحر کارصدادل ہے نگرائی ، مگروہ آگے آئے اور والد کے داماد اور اس کی آگے والی کواس طرح مارا کہ وہ لہوہ و گئے ، مگروہ اللہ والے اس کے آگے مارکھا کرڈٹے رہے اور کہا: اے عمر! ہمارا کوئی حال کرو! ہم اسلام لے آئے اور اللہ کے کرم ہے گمراہی ہے دور ہوئے۔

عمر مکرم آگے آئے اور کہا: وہ کلام ہمارے آگے وہراؤ! اللہ کا کلام مموع کے ہوا، دل کی گرہ کھی گراہی اور لاعلمی کی کالی گھٹادل سے ہٹی، اک سریدی سرور طاری ہوااور کہا: وہ کلام ہر کلام سے اعلیٰ واکرم ہے'' کے

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كه اك اور جمد م في بال عمر مرم كة رس كار به الكرب آيا و ركها: آگة ئے اور كها:

''اے عمر! مسرروہ و کہ ہادی اکرم کی دعا کا مگار ہوئی''۔

عمر مکرم کااصرار ہوا کہ ہم کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے گھر کی راہ دکھاؤاور ہمارے ہمراہ آؤ!

رسول الله علی کال رسلہ وسلم کے وہ ہمدم ، عمر کرم کولے کرسوئے دار کوہ آئے اور وہاں در کھنگھٹا کے کھڑے ہوئے ، اس لمحہ رسول الله علی کل رسلہ وسلم وہاں عم ہمدم اور دوسر بے لوگوں کے ہمراہ رہے ، عمر مہدم کو معلوم ہوا کہ عمر در کے ادھر کھڑا ہے ۔ کہا:

د' اگر عمر اصلاح کے اراد ہے ہے آر باہے ، ہم سے عمدہ سلوک حاصل کر لے گا در اگر اس کا کوئی اور ارادہ ہے ، اس کی حسائم ہے اس کو ہلاک کروں گا''۔

عمر مکرم رادی ہوئے :

"رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كي حكم سے گھر كا در كھلا ، دو به مرم اس كے لئے آئے آئے آئے ، مگر رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كا حكم به واكه اس سے الله ربواور كہا: اے عمر! اسلام لے آؤاور دعا كى كه "اللهم اهده" الله الله الله الله كا كوراہ حدى عطاكر"!

عمر عمر م آئے آئے اور کہا:اے اللہ کے رسول!ای ارادے سے اس گھر کوراہی ہوا ہوں اور کلمہ اسلام کہد کررسول اکرم کے حامی ہوئے ہادی اکرم کمال مسرور ہوئے اور''اللہ احد'' کی صدا لگا گئی۔

عمر مرم كاسلام الله اسلام كوكمال حوصله واعمر مكرم المطاوركها:

''اےانٹد کے رسول! سارے اہل اسلام کوہمراہ لے کرسوئے حرم آؤ کہاں نشد کا گھر صدائے لا اللہ الا اللہ ہے معمورہ ہو''۔''

عر مرم اہل اسلام کو لے کرحرم آئے اور کھے کے گمراہوں سے کہا: اے لوگو! گواہ رہوکہ عمر کوراہ صدیٰ مل گئی اوروہ اللہ اوراس کے رسول کا حامی ہواہے۔ اہل اسلام تھلم کھلاحرم

ا صامع لی میں تلوار کو کہتے ہیں (المنجد) میں سیرت این ہشام کے حوالے سے سیرت مصطفیٰ میں یہی الفاظ کا گئے گئے ہیں۔ سیاس وقت تک مسلمان دارارقم میں بی چھپ کرعبادت کرتے تھے، حضرت بھڑ کے اسلام کے بعدووہل الاعلان حرم شریف آ کرعبادت کرنے لگے۔

آ كرمحوحمرالبي مول كَالْرَكْسي كوحوصله مِوآ كَيْ آئے۔

الحاصل اس طرح عمر مکرم کے واسطے سے اہل اسلام کے لئے حرم البی کا در کھلا اوروہ سے کھا در کھلا اوروہ کے مسم کھلا وہاں آ کرانڈ کے آگے سرٹھا کر اور داراللہ کا دور کر کے مسر ور ہوئے۔

عنہ ء سے مروی ہے کہ عمر کرم اسلام لائے ،عمر کرم کاارادہ ہوا کہ اول کسی اس طرح کے آدمی کو اطلاع دوں کہ وہ سارے اہل مکہ کواس امرے مطلع کر دے ،اس لئے ولد معمر کے گھر گئے اور اس سے اسلام کا حال کہا ،وہ اس دم سوئے حرم دوڑے اور لوگوں کو عمر کرم کے اسلام کی اطلاع دی ئے۔

عمر مرم اس کے ہمراہ حرم آئے، لوگ اس کے عدو ہوکر ہملہ آور ہوئے اور عمر مکرم
کو ہ راعات ولد دائل مہی عمر مکرم کے مامول کہ اس لمجے راہ حدیٰ سے محروم رہے۔ وہاں آئے
لوگوں سے حال معلوم ہوا کہا: لوگو! اس سے الگ رہو! عاص اس کا حامی ہے۔ اس طرح وہ
عرم کرم کو گھر لے آئے، مگر عمر مکرم کو کہال گوارا کہ اک گمراہ اس کا حامی ہو، ماموں کی مدد کو تھکر اکر
گمراہوں کے آئے ڈٹ گئے۔

مال کا رابل اسلام کے ہمراہ دارانٹد گئے اور تلاداسلام اداکی۔وہ ادل لمحہ ہوا کہ اسلام کو گمراہی سے علاوحاصل ہوا،اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے عمر مکرم کواک اہم اسم عطا ہوا،اس اسم کی مراد ہے کہ عمر سے اسلام اور گمراہی الگ الگ ہوگئے۔

عمر مرم کے اسلام سے اہل مکہ کو کمال دکھ ہوااور وہ آگے سے سوااہل اسلام کے عدوہوئے ،ادھراہل اسلام کوعمر مکرم کی ہمدی ہے کمال حوصلہ ہوااور وہ کھل کرعمل اسلام کے لئے ساعی ہوئے۔

لے طواف۔ عیدروایت ابن سعد کی ہے (جزو:۳۰مج، اول اص:۱۹۳۰میر الصحابہ، ج:۱،ص.۱۰۶) سیماص بن واکل سبحی نے حضرت عمرفاروق کو نیاه دی۔ (سیرت مصطفی اص ۱۹۸۰)

#### وداع مكه

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم اوررسول اکرم کے ہمدموں کی مسلسل ساجی ہے اردگرد کے لوگوں کوراہ ہدئی ملی اورکامہ اسلام کے حامی اک اک کر کے سواہوئے۔

ملہ کے گمراہوں کے ول حسد اور ہوس کی آگ ہے دبک اٹھے، وہ تھلم کھلا اہل اسلام کے عدوہ ہوکرد کھ وہی اورالم رسائی کے واسطے ساجی ہوئے ۔سارے اہل اسلام، الله اوراس کے رسول کے دلدادہ رہے اور ہرسلم کادل اسلامی دروس سے معمور رہا، اس لئے سارے دکھوں کو سہہ گئے۔

امروی کواک کم آٹھ سال ہوئے کے جمر کرم اسلام لائے اور امروجی کے دس اور سے سال کووداع مکہ کا حکم ہوا۔ اس طرح عمر مرم دو کم آٹھ سال مکہ والوں کی الم رسائی کوسبہ کر اللہ کے آگے کا مگار ہوئے۔

ابل اسلام کودواع مکہ کا حکم ہوا عمر کرم کا ارادہ ہوا کہ وہ اہل اسلام کے ہمراہ معمور ہُ رسول کورا ہی ہوں ،اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے آئے اور وداع مکہ کی رائے لے کے اٹھے اور سلح ہوکر گمراہوں کے آگے ہے ہوکرداراللہ آئے ، داراللہ کے دور کی ادائے گی کی اور عماد اسلام اداکر کے گمراہوں کے ہم داروں سے اس طرح ہم کلام ہوئے:

> ''او کالے موں والو! اگر کسی کاارادہ ہو کہ اس کی ماں اس کے روئے اور اس کی گھر والی اس کو کھوئے اور اس کی اولا داس کے سائے سے محروم ہو، وہ آگے آئے اور عمر کو دداع مکہ سے روئے۔

> > سارے گمراہ اس حوصلے سے محروم رہے کہ وہ عمر مکرم کوروک کرمسر ور ہوں۔

عمر مکرم ادھرے راہی ہوکرعواتی آئے ( کمارواہ مسلم )اوراک مدد گاڑے گھر آ کر

الگران بلاکشان اسلام میں غیر معمولی جوش ثبات اورواڈگل کامادہ نہ ہوتاتوایمان پر ٹابت قدم رہز غیر ممکن تھا(سیران سحابہ جاس ۱۰۱) ع حفرت عمر فارق کے نبوی میں اسلام لائے اور سلام نبوی میں ہجرت ہوگی (ایشاً) سل قباءاس کادوسرانام عوالی ہے۔ سل رفاعہ بن عبدالمنذر۔ تھ ہرے عمر عرم کے آگے گئی ہمدم وداع مکہ کرئے معمورہ رسول اورسارے لوگوں کورواں کرکے رسول انتھا کی رسلہ وسلم اور جمدم عمرم، حالم اسلام وداع مکہ کرے معمورہ رسول آئے۔ معالم معالم جماع محمد معموری

رسول الله كے ہدوں كے سارے اموال واملاك مكه مرمه ہى رہ گئے ،اس لئے مالى طورسے سارے ہدوں كا حال كراں ہوا ،اس لئے رسول الله كى رائے ہوئى كه ہرمدد كاراك ہدم كو گھرلے آئے اوراس سے والد كے لڑكى كى طرح كاعمدہ سلوك كرے۔

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے مددگار، رسول اكرم م كے تكم سلوك سے كمال مسرور ہوئے اور ہمدول الله على كل رسله مسرور ہوئے اور ہمدول كے دلول كے دروا كئے ، ہرمددگار كورسول الله على كل رسله وسلم كے تتم سے اك الم مسار ملاءوہ اس كا ہر طرح سے ہمدر داور دلدا دہ ہوائے عمر مرم كا معابدہ عمدہ سلوك اسرة اولا وسالم كے سر دارولد مالك سے ہوا۔
صدا ئے عماد اسمالم كے لئے عمر مكرم كى رائے

معمورة رسول كااسلام مكه كى طرح دكھوں اور آلام سے دورر با، ابل اسلام تھلم كھلا احكام اسلام كى طرح دكھوں اور آلام كى اللہ دالوں كاگروہ سواہوا اور لوگ معمورة رسول آت كر دوردور كے ملوں كو معمور كر كے رہے ، اس لئے مسئلہ كھڑا ہوا كه كس طرح ابل اسلام كو مادا سلام كى اطلاع ہو؟

رسول الله کا تھم ہوا کہ لوگوا ہم کورائے دو کہ مس طرح سارے اہل اسلام کو بھادا سلام کی اطلاع ملے؟
کسی کی رائے ہوئی کہ آگ سلگا کراطلاع کرو کسی کی رائے ہوئی کہ ڈھول کوٹ کر۔
عمر مکرم کی رائے ہوئی کہ اک آ دمی کھڑا ہوکر ممادا سلام کے واسطے صدادے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اس رائے سے مسرور ہوئے ،اک ہمتم کو تھم ہوا کہ کھڑے ہوکر صدائے علی کل رسلہ وسلم اس رائے سے مسرور ہوئے ،اک ہمتم کو تھم ہوا کہ کھڑے ہوکر صدائے

اعقدموافات عبادى عالم ص ١٥٩ س حفرت عتبين ما لك، (سيرالصحاب اص ١٠٤) مع حفرت بلال حبثي

عم واسلام کیے!

اس طرح اسلام کااک اہم کام عمر مکرم کی رائے ہے طے ہوا کہ اس کی صدا ہے ساراعالم سداکے لئے دیکے گا۔

# معرکے اور دوسرے احوال

معمورہ رسول آ کرابل اسلام کے اعدائے اسلام سے کی معرکے ہوئے ،عمر مکرم ہر ہرمعرکے رسول اللّف لی اللّفائی کل رسلہ سلم اور ابل اسلام کے ہمراہ رہے۔ معرکہ اول اور عمر مکرم

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے حكم سے سارے ہمدم ومد گارا كھتے ہوئے ، معركة اول كے واسطے دائے لى گئی۔

اول ہمدم مکرم کاعمدہ اورحوصلہ ور کلام ہوا، ہمدم مکرم کے کلام کی حوصلہ وری کومسموع کر کے عمر مکرم کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہر حکم کے لئے آیا دگی کاعبد کر کے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے تھے عمر کم م اس معر کے کے کمال حوصلہ وری سے لڑے۔

# لڑائی کااک اہم مرحلہ

لزائی کے اک مرحلے عمر کرم کا ماموں عاصی عمر کرم سے معرکہ آراء ہوااور عمر کمرم کی دھاردار حسام سے معرکہ آراء ہوااور عمر کمرم کی دھاردار حسام سے ہلاک ہوکرواصل دارالآم ہوا، اس طرح عمر کمرم اسرہ کے گمراہ لوگوں کی ہمدردی سے دوررہے اور اہل عالم کومعلوم ہوا کہ اہل اسلام کوالٹدادراس کے رسول کا حکم سارے لوگوں سے سوا مکرم ہے۔

مال کا عسکراسلام کا مگارہوااور معرکہ اول کے محصوروں اور مال کا مگاری لے سرمعمورہ رسول اوٹا۔

إ (سيرانصحاب حاص ١٠٤) عنزوه بدر سير بادي عالم ١٠٤) مع عاص بن بشام بن مغيره

### محصوروں کے لئے عمر مکرم کی رائے

محصوروں کے واسطے رائے لی گئی ، رسول اکرم کی رائے ہوئی کہ محصوروں سے عمدہ سلوک کرو! عمر مکرم کھڑے ہوئے اور رائے دی:

''اے رسول اللہ! سارے محصور وں کو مارڈ الو''

یے عمر مکرم ساری عمر ، اللہ اوراس کے رسول کے اعداء کے لئے وھار وارحسام ہو کررہے ، مگر رسول اکرم کا و ہرا کر کلام ہوا:

''لوگو! الله كے حكم سے محصوروں كے امور كے مالك ہوئے ہو،اس لئے سلوك سے كام لو!'''یا

عمر تمرم دہرا کر کھڑے ہوئے اور وہی رائے دی۔ ہم مکرم کھڑے ہوئے اور کہا کہ: ''اے رسول اللہ! ہماری رائے ہے کہ محصور ول سے مال کر ہائی لے کر سارے لوگوں کور ہا کر دو! اللہ ہے آس ہے کہ وہ اسلام لاکر گمرا ہوں کے آگے ہمارے مددگار ہول گے۔''گ

رسول اکرم کو ہمدم مکرم کی رائے سے مسرور ہوئے ادر حکم ہوا کہ محصوروں سے مال رہائی لے کرسارے لوگوکور ہا کردوھی

آتوار ۲ آنخضرت نے شروع میں فرمادیا تھا کہ اللہ نے تم کوان پر قدرت دی ہے اورکل بیتمبارے بھائی تھے فشاء یمی تھا کہ ان سے حسن سنوک کرو۔ ساز رفد ہیں۔ سم حضرت الویکر صدیق کی بیرائے اس لیے تھی کہ شاید بیلوگ کی وقت اسلام لے آئیں۔ (بادی عالمی میں ۱۹۵) ہے قرآن کریم کی آئیت کریمہ ہیے ہما کان لنبی ان یکون اسری حتی یہ خون فی الارض تعرید اون عوض المدنیا والملہ یو بیدالا بحرة والملہ عزیز حکیم (سورہ انفل آئیت کریمہ کا اصلی ترجمہ ہیں ہی کیلئے المق نتیس کہ اس کے کا غیر معقوط اردو میں اس کا صرف مفہوم دیا گیا ہے آئیت کریمہ کا اصلی ترجمہ ہیں ہی کیلئے المق نتیس کہ اس کے پاس قیدی آئی میں بیال تک کہ ان کو آئی کرے اور اللہ کا فوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو اس جیز کے بار سے میں جوتم نے کی مصلحت جا ہتا ہے اور اللہ عالم اللہ اور تھی اور اللہ کا فوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو اس جیز کے بار سے میں جوتم نے کی ہے ضرور تم کو بر امذاب پنجتا۔ (ترجمہ از سیر ت مصطفی ص ۵ سے ماح و از بادی عالم ص ۱۹۹ سے ۱۹

اس راے کاصل مدعی وہ احساس رہا کہ اگر محصور رہا ہوگئے آس ہے کہ وہ اسلام لا کرابل اسلام کے حامی ہوں گے اس طرح اسلام کے کام کوسہارا گلےگا۔ اللّٰد ما لک المملک کا دھمکی والا کلام

مگراس على سے كلام الى وارد ہوااوراس سے الله كا مدعى دوسرا بى معلوم ہوا \_ كلام البى كا ماصل اس طرح ب

''کسی رسول کے لئے وہ امر گوارا کہاں کہ لوگ اس کے لئے محصور ہوں (گوارا ہے کہ) سارے محصوروں کو مارڈ الے ، گرلوگ اس عالم مادی کے مال واملاک کے لئے آمادہ ہو گئے اور اللہ اس عالم سرمدی کا رادہ کررہا ہے اور اللہ حاوی اور حکم والا ہے ، اس مال سے کہ وصول ہوا اللہ کے دکھاور الم کے حصد دار ہوئے ، گراللہ کا لکھا ہوا امر آڑے آکر ہا۔''

دراصل اس دهم کی والے کلام کے روئے کلام کے مور دوہ لوگ ہوئے کہ اس عالم مادی کے مصالح کے کے اس عالم مادی کے مصالح کے اللہ ہوئے ،علماء کی رائے ہمعدو دلوگ اس طرح کے رہے ہوں گے کہ حصول مال کا ارادہ کر کے اس رائے کے عامل ہوئے ، اس سے معلوم ہوا کہ عمر مکرم کی رائے مدعا الہی سے کی ہوئی رہی ۔

معمورۂ رسول کے اسرائلی گروہ سے معرکہ

معرکہ اول کے آگے معمورہ رسول کے اک اسرائلی گردہ سے معرکہ ہوا اور دوسرے ٹی معرکے ہوئے ،عمر مکرم ہر ہرمعر کے سرگرم عمل رہے۔

# معركهٔ احداورعمرمكرم

وداع مکہ کے سال سوم ماہ صوم سے الگے ماہ معرکہ احد ہوا۔

ہردوگروہ اک دوسرے کے آگے ڈٹ کرجملہ آورہوئے ،معرکہ گرم ہوا، سارے ہی اہل اسلام اللہ اور اس کے دسول کے لئے دل کھول کراڑے ، مگر علی کرمہ اللہ ، عم اسداللہ ، اور عمر کرم اللہ ،عم اسداللہ ، اور عمر کرم اللہ ،عم اسداللہ ، اس طرح دلا وری اور حوصلہ وری سے لڑے کے عسکراعداء کے دل دھڑک اٹھے اور اہل اسلام لئے کا مگاری کا در کھلا ،اس کھائی والوں کی حظم عدولی سے اہل اسلام کی وہ کا مگاری ادھوری رہ گئی۔ ادھر اہل اسلام کا سلح رسالہ کھائی سے ہٹ کر اللہ ہوا، ادھر مکہ کا اک سروار کہ گرا ان اور اس کے اطوار کا ماہر رہا ،سولوگوں کو ہمراہ لے کر گھوم کر اس گھائی کے آگے آگے آگے تا کر جملہ آور ہوا۔ گرا ہول کے دوسرے ملمدار عکر مدے ہمراہ ہوکر اہل اسلام کے سکر کے لئے جملہ آورہوئے۔ کے دوسرے ملمدار عکر مدے ہمراہ ہوکر اہل اسلام کے سکر کے لئے جملہ آور ہوئے۔

اہل اسلام کواک دھکا سالگا، وہ ہردو راہ سے اعداء اسلام سے گھر گئے اور ساراعسکر اسلامی کئی جھے ہوکرادھرادھر ہوا۔

گمراہوں کے حملے سے رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی ڈاڑھ توٹ کرگری اورلو ہے کی کلاہ کے دوکڑے روئے مسعود کوگھس گئے ، رسول اکرم اس حملے سے لڑ کھڑا کراک

اسات شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ ی (سیرالصحابہ ج ص ۱۰۹) سے قریش کی تعداد تین ہزارتھی دوسو، سوارا درسات سوزرہ بوش سے عازیانِ اسلام کی کل تعداد صرف سات سوتھی، جس میں سوزرہ بوش اور دوسو، سوار تھے۔ ۵ (حوالہ بالا) کے حضرت امیر حمزہ ۔ کے خالدین ولید جوابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔

#### كره هي كركائيا

لڑائی کی گباما گہمی کم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ابل اسلام ہے اک گروہ کے ہمراہ کوہ احد گئے ،اعدائے اسلام اک گمراہ سرداڑ کے ہمراہ حملہ کے ارادے ہے آگے آئے ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ گمراہوں کوردکو!

اس کھے عمر کرم ابل اسلام کے اک گروہ کو لے کرآ گے آئے اور اعدائے اسلام سے معرکہ آراء ہوکر اعداء کورسول انتصلی انڈعلی کل رسلہ وسلم ہے دور رکھا<sup>ہے</sup>

مال کارامند والوں کا گروہ ماردھاڑ کر کے اکٹھا ہوااوررسول اکرم کے گرد آ کراعداء ہے معرکہ آراء ہوا۔

گراہوں کواحیاس ہوا کے عسکراسلامی اکٹھاہو کرمعر کہ آرائی کے لئے آمادہ ہے اوراللہ والوں کا ہرآ دمی معرکہ آرائی کے ولو لے معمور ہے، وہ حوصلہ ہار گئے اور معرکہ گاہ سے سٹ کرالگ ہوگئے۔

رسول اکرمؓ کے دلدادہ ہمدم ومددگاراللہ کے رسول کو لے کراحد کی اک کھوہ آ گئے کہ وہاں اللہ کارسول آ رام کرے۔

گمراہوں کا سر دارا دھرآ کر کھڑا ہواا درصدالگائی:

"محدسالم ہے"؟

رسول التصلى التدعلي كل رسله وسلم كاحكم مواكر د كلام سے ركر موا!

اسی طرح د ہراکرصدالگائی ، گررسول اکرم کے سارے بمدم و مددگارکلام سے رکے رہے۔

ل (بادی عالم ص ۲۲۵) ع آپ نے خالد بن ولیدکوایک وست کے ہمراہ ادھر بڑھتے وکی کرفر مایا کہ خدایہ یوگ یہ راہ ادھر بڑھتے وکی کرفر مایا کہ خدایہ یوگ یہ رات کے ہمراہ ادھر بڑھتے وکی کرفر مایا کہ خدایہ یوگ یہ اور ان کا نہیں انسان کے اور انسان کے آواز لگائی۔ افسی المقوم معتمد (کیتم لوگول میں محدز ندہ ہیں؟) آپ نے فرمایا کوئی جواب ندوے (بادی عالم ص ۲۳۲)

وہ سر دارآ گے ہوااورصدالگائی:

"بهدم مكرم سالم بيع"؟

اس کلے کود ہراکراس طرح صدالگائی ، مگررد کلام سے محروم رہا۔

صدالگائي:

"عمرسالم ہے"؟

مرتکم رسول سے سارے ہمرم ردکلام سے رکے دہے۔

وہ سردار کمال مسر در ہواا در کہاسارے ہلاک کے ہوگئے !عمر مکرم کواس کی سہار کہاں کہ وہ اللہ کے

رسول کے لئے اس طرح کا کلام مموع کر کے دوکلام سے رکار ہے؟ صدالگائی:

" والله المحدسالم ہے کہ اس کے واسطے سے الله گمراہوں کے سر دار کو دکھ

والم دےگا''ع

كمرابول كاسردارآ كے ہوااور مٹی كالدكاسم لے كرصدالگائي:

"اوثی کے اللہ عالی میو"

رسول التدسلى الله على كل رسله وللم كاعمر مكرم سے كلام بدواكماس سے كہو:

"الله اعلى وعالى ميك"

سردارى صدا آئى:

ا ابوسفین کوجب کوئی جواب ند طاتواس نے کہا: اما هنو لاء فقد قتلوا (بشک و مسار بے لوگ آل ہوگ کے) حضرت عمر اس کی تاب ندال سکے فرمایا "کذبت و الله یاعدو الله ابقی الله علیک مایسحزنک (الله کے دشمن فداکی قتم تو نے جھوٹ بولا تیرے رئے وغم کا سامان الله نے باقی رکھا ہے ہے (حوالہ بالا) سے ابوسفیان حضرت عمر فاروق "کا جواب من کرمشجب ہوا اور فخر یہ لہج میں کہنے لگا: اعسل هبسل اعسل هبسل اسمال بیا بلندو بالا ہے " جہن 'بت کا نام تھا۔ (تاریخ اسرم میں: ۱۹۵ میر السحاب ج: ایمی : ۱۹۹ سیرسول الله کے تھم سے حضرت عمر فاروق " نے کہا، السلسه اعلی واحل (خدا بلندو برتر ہے)

''اکرام والامٹی کا الٰہ ہماراہی ہے گروہ اسلام اس سے عاری ہے'' عمر کرم کارسول اللّه صلی اللّه علی کل رسلہ وسلم کے تھم سے ردکلام ہوا: ''اللّه نُنهاراولی ہے گمراہوں کا ولی کہاں''؟

الحاصل سردارہے اسی طرح کا مکالمہ ہوااور مآل کارسر دارآ گے ہوااور کہاا گلے سال معرکہاول کے گاؤں دوسری لڑائی کا وعدہ ہے۔

عمر کرم کورسول التدصلی الله علی کل رسله وسلم کاتھم ہوا کہ اس ہے کہد دو کہ وعدہ رہا ہم ایکے سال معرکہ اول کے گاؤں آ کرمعرکہ آراء ہوں گے۔

عرَكرم كے لئے اك اہم اكرام

وداع مکہ کے سال سوم ، عمر مکرم کی لڑگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسم کی عروی کا معاملہ ہوااوروہ مسلموں کی ماں اور رسول اکرم کی عروی ہوکر رسول اللہ علی کل رسد وسلم کے گھر آئی ، اس طرح عمر مکرم کواک اور اکرام ملاکہ وہ رسول اکرم کے سسر ہوئے ہے اسر اسکی گروہ سے معرکہ وسسر سے اسر اسکی گروہ سے معرکہ

اک دوسر ہےاسرائلی گروہ ہے سوئے عہدی ہوئی ،رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم

ل اس کے جواب میں ابوسفیان بولا: گناعنزی و لاعنزی لکم. (عزی بت مارا بتمهارائیس) عمرفاروق نے المخضرت کے ارش دکے موافق جواب دیا البله مولناو لامولی لکم (الله ماراولی بتمهارائیس) ، ابوسفیان نے کہا کہ پیلڑا کی جنگ بدر کے برابرہوگی لیمی مے جنگ بدر کا بدلہ لیا یہ حضرت عمرفاروق نے آپ کے ارشاد کے موافق جواب دیا کہ بہیں برابرئیس موئی ، کیونکہ ہمارے متقولین جنت میں بیں اور تبہارے متقولین دوزخ میں۔ اس کے بعد ابوسفیان خاموش ہوگیا پھراس نے بلندآ دازے کہا اب ہمارا تبہارا مقابلہ آئندہ سال بدر میں ہوگا۔ آئخضرت کے بعد ابوسفیان خاموش ہوگیا پھراس نے بلندآ دازے کہا اب ہمارا تبہارا مقابلہ آئندہ سال بدر میں ہوگا۔ آئخضرت خضرت موحد (انجما ہم کو بیوعدہ منظور ہے) تاریخ اسلام نے اص ۱۹۵ سالموئین مخافد حضرت حفصہ کے پہلے شو برخیس بن حذافہ کا نقال غز دو احد سے تبل ہوا تھا دران کی موت کا حب وہ زخم تھے جوائیس غز دہ بدر میں آئے تھے (عبد نبوت کے ماہ دسال می الموئیس۔

کے تھم سے اس گروہ کے سارے لوگ معمورہ رسول سے دور کئے گئے ، عمر مکرم ہر ہرگام رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ سلم کے ہمرار ہے۔

معركهموعة اورعمرمكرم كاكردار

معرکہ احدکواک سال کھل ہوا، کے والوں کا سر دار آمادہ ہوا کہ لڑائی کے اس وعد بے کا معاملہ کسی طرح لڑائی سے الگ رہ کر ہی طے ہو، اس لئے وہ اک دوسر نے ٹروہ کے سر دارولدمسعود ہے سااور کہا کہ اک کام کرومعمورہ رسول کے لئے راہی ہو اور وہاں رہ کر ہمارے اسلحہ اور ہمارے عدد کا حال ہرآ دی سے اس طرح کہو کہ سارے لوگوں کے دلوں کو ہمارا ڈرطاری ہوااور وہ ڈرکرمعرکہ آرائی کے ارادے سے الگ ہوں ،سر دار مکہ کا وعدہ ہوا کہ وہ اس کے صلے اس کواموال دے کرمسر ورکرے گا۔

وہ سرداراس کام کے لئے معمورہ رسول کے لئے راہی ہوااور وہاں آکرلوگوں سے طرح کے احوال کہ کہ درائی کے ارادے سے دور ہو! طرح کے احوال کہ کہ درائے دی کہ اس سال کے والوں سے معرک آرائی کے ارادے سے دور ہو! اس سے دل اس سے لوگوں کو معمولی ڈرو ہراس ہو،اگرمعاً ہی اللہ کی المداد کے احساس سے دل معمور ہوااور کہا:

''الله جمارے امور کا مالک ہے اور وہی سارے مددگاروں سے سوا جمارا سے '' مددگار ہے۔''

ا غزوہ احدے والی پر ابوسفیان بیکه کر گیاتھا کہ اسکے سال مقام بدر شل جنگ ہوگی اور مسلمانوں نے منظور کرلیاتھا، اس
لئے غزوہ احدے والی پر ابوسفیان بیکه کر گیاتھا کہ اسکے سال مقام بدر شل جنگ ہوگی اور مشہور ہے۔ (تاریخ اسلام ،ص: ۱۲۰ ہے: ۱) سے
لئے غزوہ کا نام غزوہ بدر موعد ،غزوہ بدر ٹائی غزوہ بدر صفر کی اور غزوہ بدر اخری مشہور ہے۔ (باور وہاں رہ کرلوگوں میں مکہ والوں ک
عقیم بن مسعود اللج بحی ۔ (ہادی عالم مسلمانوں کے دل اور کیے ہوگئے اور انڈیران کا ایمان اور بڑھ گیا اور اور حسب سالله
و نعم المو تعبیل کہ کر اس غزوے کیلئے تیار ہوگئے ،قر آن کر کم کی اس بارے آیات نازل ہوئیں جن میں صی برکرم کی مدح
اور جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کیلئے وعید آئی ہے۔ (ہادی عالم ،ص: ۲۵۵ بحوالہ سرت مصطفیٰ ، جن ۲۶ می ۱۲۲)

جدم گرامی عمر، رسول اکرم کے آئے اور اطلاع دی کہ لوگ مکہ والوں کے احوال معلوم کرے اس طرح ہراساں ہوگئے۔؟ رسول اکرم اٹھے اور کہا کہ کوئی حال ہو، اللہ کارسول اس معرے کے لئے لامحالہ راہی ہوگا۔رسول اکرم اہل اسلام کولے کرمعرے کے واسطے راہی ہوئے ، مگر گمراہ حوصلہ ہارکر گھروں کولوٹ گئے ، اس طرح اللہ کے رسول کا وعدہ کممل ہوا کہ ہم اگے سال معرکہ آرائی کے لئے راہی ہوں اور کے والے اس وعدے سے روگرواں ہوگئے۔ اس طرح کہ اور عمر مکرم

اس معر کے سکراسلامی کے دوغلم ہوئے اک ہمدوں کاعلم اور دوسرا مددگاروں کا۔ ہمدموں کے علمدار ، ہمدم مکرم ہوئے اور مددگاروں کاعلم ، مددگار رسول ، سعنہ کو ملاء سکراسلام کے وسطی حصے کی سرداری عمر مکرم کوملی۔

راہ کے اک مرطے آ کر گراہوں کا اک آدمی ملاکہ عسکر اسلام کے احوال کے حصول کے لئے وہاں سے دائی ہوا ، عمر کرم اس کو محصور کرکے لائے ، اس سے عسکر اعداء کے اہم احوال معلوم کرکے اس کا مارڈ الا ، اس سے سارے اعداء ہراساں ہوگئے۔ اس معرکے عمر کرم مامور ہے کہ معرکے کی گہما گہمی کے لیج صدالگائے کہ ہروہ آدمی کہ وہ کلمہ اسلام کہدے گاوہ ہلاکی سے دوررہ گا۔

مكارول كے سردار كى مكروہ كلامى اور عمر مكرم

عسر اسلام کامگار ہو کرمعمور ہ رسول لوٹا ، راہ کے اک مرحلے اک ہمدم اور مددگار کی ماء طاہر کے کسی مسئلے کے لئے لڑائی ہوگئی ، مکاروں کا سر داراس لڑائی سے کمال مسرور ہواورلڑائی کو ہوادی اور کہا:

لے (بادی عالم) مے غزو ہصطلق اس کوغزوہ مربع بھی کہتے ہیں۔مصطلق بی تزاعہ کے ایکے شخص کالقب تھا۔ (حوالہ بال) سے حضرت سعدین حاذبہ سے (سیرت خلفائے راشد ہیں جس: ۹۹)

'' سارے ہمدم ہمارے حاکم ہوگئے''اور کروہ کلامی کی اس کی مکروہ کلام کے لئے کلام اللی وارد ہوآ'،رسول اکرم کواس کے مکروہ کلام کی اطلاع ہوئی بھر مکرم اعظے اور کہا:

''اے رسول انتد! اگر حکم ہوااس مکارکو مارڈ الوں؟ حکم ہوا کہاس ارادے سے دور رہو۔

مکاروں کی عروس مطہرہ کے لئے اک مکروہ کاروائی

اورعمر مکرم کی رائے

راہ کے اک مرسلے اک اور معاملہ ہوا کہ مکاروں کا گروہ عروس مطہرہ کی رسوائی اور سوء کروار کے لئے طرح طرح کی رسول آکرم کوال سے لئے طرح طرح کی عمر دہ کلامی کر سے ساقی ہوا کہ کسی طرح اٹل اسلام کور سواکر ہے، رسول آکرم کوال سے دلی دکھ ہوا ہات کہ عمر کرم علی کر مدالتہ اور ہم ماسمہ سے رسول اللہ کودلا سہ ملا اور سارے لوگ ہم رائے ہوئے کہ وقت مطہرہ اس مکردام سے دور ہے اور وہ ہم طرح طاہر ومطہر ہے۔

كھائى والاعمعركداورعمرمرم

کھائی والامعر کہ اسلامی معرکوں کا اگ اہم معر کہ ہوا، عمر مکرم اس معرکے کے اگ اہم حصے کے سالا رہوئے ،اس لئے اس کل اگ اللہ کے گھر کی معماری کی گئی اوروہ اللہ کا گھر عمر مکرم کے اسم سے موسوم ہے ۔ .

معامدة صلح اورعمرمكرم

وداع مکہ کو دو کم آٹھ سال ہوئے اوراس سال کا دسواں ماہ ہوا رسول اکرم صلی الله علی

 کل رسدوسلم عمرے کے ارادے سے مکہ مکر مدے لئے راہی ہوئے اوراس امر کومحسوں کرکے کہ مگر ابوں کو ۔ نگے گا کا بل اسلام کو آگھم مرا ہوں کو ۔ نگے گا کہ کروہ اسلام کو اللہ اسلام کو تکم ہوا کہ اسلام کو کہ کر راہی ہوں!

راہ کے اک مرحلے عمر کرم رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے آئے اور کہااے رسول اللہ! گروہ اسلام سوئے اعداء راہی ہوا ہے، کس طرح گوار اہو کہ اسلحہ رکھ کر راہی ہو؟ ہماری رائے ہے کہ اسلحہ اٹھا کر راہی ہوں۔

رسول اکرم اس رائے ہے مسر ورہوئے اور حکم ہوا کہ عمور ہیں سلح اٹھالا ؤالا ۔

راہ کے اک مرحلے آ کررسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکے والے برطرح لڑائی کے لئے آ مادہ ہو گئے اور سارے لوگوں کا ارادہ ہے کہ ابل اسلام کو کئے ہے دور ہی روک کرمعرکہ آراء ہوں گے ، مگررسول اکرم کا ارادہ لڑائی ہے دوری کا ہی رہا ،اس لئے داماد رسول ،اسلام کے حاکم سوم کو حکم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوں! وہ مکہ مکرمہ گئے اور ادھر ہی روک لئے گئے۔

ابل اسلام کوکسی طرح اطلاع ملی کہ داما درسول مارے گئے، اس اطلاع سے رسول اکرم میں کو کمال دکھ ہوااور کہا کہ ہرآ دمی ہم سے عہد کرے کہ وہ اللہ کے رسول کے ہمراہ اعدائے اسلام سے ڈٹ کراڑے گا!

رسول اکرم کے اس حکم کومسموع کر کے دوسو کم سولہ سوابل اسلام کا اس دم رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے عہد ہوا ، اس عہد کے واسطے اللہ کا کلام وار دہوا۔

عمر مرم اول ہی ہے لڑائی کے لئے آمادہ رہے، اطلاع ملی کہ لوگوں کا رسول اکرم ہے عہد ہور ہا ہے آگے آئے اور رسول اکرم سے لڑائی کے واسطے عہد کر کے مسر ور ہوئے۔

ا (سيرالصحاب ج: ١٩٠١) ع حضرت عثمان [ بادى عالم من ٢٩٨)

مكہ والوں كے كئى سر دارآئے اور رسول اكرم سے مكالے كر كے لوث گئے۔

مال کار مے والے صلح کے لئے آ مادہ ہوگئے ۔ ولدعمر سے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کاصلح کے امور کے لئے مکالمہ ومعاہدہ ہوا۔

معاہدہ صلح کے طے کردہ امورے اک امر کمال کر ارہا کہ '' اگر کوئی آدمی کے والوں کے والوں کے دولوں سے دہاہو کراوراسلام لاکر معمورہ رسول آئے گا،وہ معاہدہ کی روے کے والوں کے حوالے ہوگا اورا گرکوئی مسلم معمورہ رسول سے راہی ہوکر مکہ کرمہ آئے گا،وہ کے والوں ہی کے ہمراہ رہے گے۔''

عمر مکرم کواس امرے کمال دکھ ہوا، عمر مکرم رسول اکرم صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے آئے اور کہا کہ "آئے اور کہا کہ "اے دسول اللہ! ہم راہ حدیٰ کے عامل ہوکرکس لئے اس طرح رسوا ہوں؟ مگر بادی کامل اٹھے اور کہا: "اللہ کارسول ہوکر وار دہوا ہوں، امر محال ہے کہ وعدہ کر کے اس سے ہول ہوگر ۔ ''

عمر مرم اٹھ کرمسلم اول بسررسول کے آگئے آئے اوراس سے اس طرح کا کلام ہوا۔

مسلم اول کا عمر محرم سے اس طرح کا رد کلام ہوا کہ اس سے اول رسول اکرم م

عمر کمرم کوا حساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے اس طرح سے سوال سوئے عملی ہے، اس لئے اس کے صلے عماد اسلام کی ادائے گی کی ،صائم رہے، کئی مملوکوں کور ہائی دی اور عطاو کرم کے در کھولے کہ دل سے صدا آئی کہ وہ سوئے عملی سے دور ہوئے ہے۔

معاہدے کے سارے امود کھمل ہوئے ،عمر مکرم مامور ہوئے کہ وہ اس معاہدے کواسم عمر کی مُہر لگادے <sup>ہے</sup>۔

رسول اکرم معمورہ رسول اوٹے ، راہ کے اک مرحلے آ کررسول اکرم کواک کامل سورہ وی کی گئی۔

ہادی کامل کا عمر محرم کو تھم ہوا کہ اے عمر!ادھر آؤ! عمر مکرم آگے ہوئے۔رسول الله صلی الله علی کل رسله دسلم سے دہ سورہ مسموع ہوئی،رسول اکرم کا کلام ہوا کہ اس لمجے اس سورہ کی وحی سے ہم کمال مسرور ہوئے ۔ ''

اسرائلی گروه <sup>ه</sup>ے معرکه اور عمر مکرم

وداع مکہ کواک کم آٹھ سال ہوئے ،اک اسرائلی گروہ سے معرکہ ہوا،وہ اسرائلی گروہ کئی محکم حصاروں کا مالک رہائیسکراسلام اسرائلی حصاروں کے آگے وارد ہوا،سارے اعداء اسلام حصاروں کے کواڑ لگا کرمحصور ہورہے۔

اہل اسلام کے سلسل حملوں ہے اک محکم حصار ٹوٹا اور معمولی اٹر ائی ہے اہل اسلام اس کے مالک ہوئے۔

ا (سیرت خلفائے راشدین، سیرالصحابہ جا،ص:۱۱۱) مے حفرت عمر نے بھی اس پردستخط کئے میں سورۃ الفتح جو کہ اس موقع پرنازل ہوئی تھی میں (سیرالصحابہ ج:۱،ص:۱۱۲) ہے غزدہ نیبر (بادی عالم،ص:۳۷۲)

دوسرے حصارکے لئے اک سحرحاکم اول کوہم عطابوا، دوسری سحرعمر مکرم عسراسلام کے علمہ دارہوئے ، مگر کامگاری علی کرمہ اللہ ہی کے حلے سے حاصل ہوئی اور اہل اسلام اس کے مالک ہوئے۔ مالک ہوئے۔

رسول اکرم صلی التدعلی کل رسلہ وسلم کے تھم سے وہاں کی املاک کے جھے کر کے عسکرا سلام کو دیے گئے ،اک حصہ عمر مکرم کو حصہ اللہ کی اللہ کے عسم عرکرم کو عطا ہوا ،عمر مکرم کو کمال حاصل ہوا کہ سارے لوگوں سے اول وہ حصہ اللہ کی راہ دے کرمسر ور ہوئے گے۔

محركة مكه مكرمهاور عمر مكرم

ابل مکہ معاہدہ صلح سے روگرداں ہوگئے اور مکہ دالوں کی مکروہ عملی سے معاہدہ صلح نوٹا، اس طرح معرکہ مکہ مکرمہ کی راہ ہموار ہوئی۔

رسول اکرم صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ اس معر کے کے سارے احوال سے
اعداء اسلام کو لاعلم رکھو، مگر اک ہمدم کہ اس کے گھروالے مکہ مکر مہ ہی تھہرے رہے ، اس کو اس
امر کا احساس ہوا کہ اگروہ اہل امکہ کو اس معر کے کی اطلاع کردے گا اس کے صلے مکہ والوں کا اس
کے گھروالوں سے عمدہ سلوک ہوگا ، اس احساس کو لے کرمعر کے کی اطلاع کا حامل اک مراسلہ
اہل مکہ کے واسطے لکھا اوروہ مراسلہ اہل مکہ کی اک محملوکہ سارہ کودے کرکہا کہ مکہ والوں کودے

آ و المملوك ساره وه مراسله لے كرسوئے مكدرائي ہوئى ، ادھررسول اكرم كوالبام البي سے سارے معالمے کی اطلاع ہوئی اسی دم علی کرمہ اللہ' ولدعوا مناور ولد اسود ملے کو حکم ہوا کہ مملو کہ کومرا سلہ کے ہمراہ محصور کرکے لاؤ!

علی کرمہ اللہ ہردو ہدم کے ہمراہ دوڑ کر گئے اور راہ کے اک مرحلے اس کوروک كركفر بو كئة اورمراسله كے لئے سوال ہوا كه كہاں ہے؟ وه مكر كئى۔ گرعلی کرمہ اللہ کی دھمکی ہے ڈرگئ اوروہ مراسلہ اس کے موئے سرسے ملا-مراسلہ اورسارہ کولے کرعلی کرمہ اللہ ،رسول اکرم کے آگے آئے ، رسول اکرم کا تھم ہوا کہ محررمراسلہ کو لاؤ!وہ لائے گئے،رسول اکرمؓ کااس سے سوال ہوا: کس لئے اس مکر وہ ملی کے عامل ہوئے ہو؟ وہ آ گے آئے اور کہا: اے رسول اللہ! مری مراد رہی کہ اس اطلاع سے اہل مکہ مسرور ہوں گے

اورم ہے گھر والوں سے محےوالوں کاعمدہ سلوک ہوگا۔

اس کلام کومسموع کر کے عمر محرم کھول اٹھے جسام لے کرآ گے آئے اور کہا: اے رسول اللہ! اگر حکم ہوکہ اس مکار کاسراڑ ادوں! رسول اکرم کا کلام ہوا: اے عمر! معلوم ہے کہ وہ معرکہ اول کامساہم ہے اور معرکہ اول والوں کے لئے کلام الٰہی ہے:'' کوئی عمل کرو! دارا لاَ م سے دور بی رہو گے۔'' رسول اکرم کے حکم ہے اس ہدم کور ہائی ملی ۔

إحضرت زبير بن عوام مع مقداد بن اسود مع روضد جناح ،آپ نے فرمایا تھا کدده عورت تمهيں روضه جناح ميں ملے گ ٹھک اس مقام برلی۔ (تاریخ اسلام، جا،ص: ۲۰۷) سرحضرت ملی نے تلوارسونت کر کہا کہ خط دو،ورنہ برہنہ کرکے تلاشی لی جائیگی،اس پراس نے اپنے جوڑے ہے خط نکال کردیا۔(حوالہ بالا) مجھنرت عمر قاروق "جو کہ من فقین ہے سخت نفرت کرتے تھے حاطبؓ کومنافق سمجھ کر ہولے نارسول اللہ!احازت ویجئے امیں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ ٥] ت نے فرماما کہ حاطب بر میں شر مک ہوئے ہی اور خبر بھی ہے کہ اہل بدر کوانند نے جھا تک کرد یکھا ہے اور ان ہے فرمایا ہے کہ تم جوجا ہومکل کرویس نے تمہاری مغفرت کردی ہے۔ لا عبد نبوت کے ماہ سال جس ۲۵۴۰ تاریخ اسلام ح اص ۲۰۷)

وداع مکہ کوآٹھ سال ہوئے ماہ صوم کی دیل کورسول اکرم کے تھم ہے دیل دی سوکے دیل دی سوکے دیل دی سوکے دیل دی سوکے مکہ راہی دیل اللہ علی کل رسلہ دسلم کے ہمراہ سوئے مکہ راہی ہوئے اور مکہ تکرمہ سے کئی مرحلے ادھراک وادی سے مسل آکرر کے۔

مکہ والوں کا سردار، دوسرے سرداروں کے ہمراہ حصول احوال کے لئے مکہ مکرمہ سے راہی ہوکروادی کے سرے آ کر کھڑ اجوا، رسول اکرمؓ کے ہرکارے اور عسکراسلامی کی رکھوالی والے ادھرآئے اور سرداروں کو محصور کرکے کھڑ ہے ہوئے، ملے کے سردار کی صدامسموع کرکے رسول الند کے می مرم ادھرآئے، ملے کا سرادرآگے ہوااور کہا: اے عمرسول! ہماری رہائی کا کوئی سلسلہ کرو!

عمر سول کا کلام ہوا کہا ہے سر دار! مرے ہمراہ سوار ہوکرر سول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ہے ملو! عم کرم اس سر دارکوسوار کر کے سوئے مسکر رواں ہوئے۔

عمر طرم عسکر کی رکھوالی کے ارادے سے ادھرآئے اور معلوم ہوا کہ کہ عم مکرم کے ہمراہ سر دار مکہ سوارہے،حسام لے کراس سر دار کے لئے دوڑے اور کہا:

"الحمدللد كدكاسردار بمارامحصور ب\_"

عم رسول سواری دوڑ اکررسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے آگے آئے ،ادھر عمر مکرم دوڑ ہے ہوئے وہاں آئے اوررسول الله! وہ مکے ہوئے وہاں آئے اوررسول الله! وہ مکے کاسردارہ! الجمدلله کسی عہدے علاوہ ہی ہم کوعاصل ہواہ،اس لئے اگر تھم ہوااس کاسراڑ ادوں۔

عم مكرم آگے آئے اوركہا: كے كے اس سردارے مراعبدہ كه وہ بلاكى سے

ا مرهان المبارك كى دى تارخ كوآب مدينت فكايس كات كات ما تهدى بزار صحابة تهد المراسطين المبارك كى دى تارخ كوآب ما تعدال المراسطين المراسط

دور ہوگا۔

عمر عمر مصرر ب كه مك كى سردار كى بلاكى كاتفكم جو ، تكررسول الدُّصلى الله على كل رسله وسلم كاتفكم جوا: اع عم مكرم! اس سردار كو جمراه لے كرآ رام گاه لوثو! اگلى تحروه اسلام لے آئے \_ ل

اگلی سحر ہوئی رسول اکرم کا تھم ہوا کہ عسکر اسلامی اس دادی سے رواں ہو!اسلام کاوہ عسکر طرار سوئے مکہ مکر مکہ راہی ہوا۔

کے والوں کا کہاں حوصلہ کہ وہ اس سے معرکہ آراء ہوں، رسول اکرم " مکہ مکرمہ کی کا مگاری حاصل کر کے سوئے حرم رواں ہوئے، واراللہ کا دورکر کے واراللہ کے درکے آگے کھڑے ہوئے اور سارے لوگوں ہے جمکلام ہوئے۔

### معر که وا دی واوطاس<sup>ه</sup>

اس معرکے کہ ہمدموں کے گروہ کا اک علم عمر مکرم کوعطا ہوا،اس سے معلوم ہوا کہ ہمدموں کے گروہ کی سرداری کا اکرام عمر مکرم کوعطا ہوا۔

اول اول اس معر کے عسکراسلام، اعداء کے حملوں سے ادھرادھر ہوااور رسول اکرم م کے ہمراہ کوئی دس آمی رہ گئے، ہمدم مکرم، ہمدم عمر علی کر مداللہ، ہمدم اسامداور رسول التد صلی اللہ

اِ مادی عالم ، ص:۳۲۲) ع (ایضاً) سے اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: ان الصفاو المعروة من شعائر الله. (ترجمہ) ب شک صفااور مردہ نشانیوں میں سے میں اللہ کی (ترجمہ شُخ البند) ہم (سیر الصحابہ، جا ہمں ۱۱۳) هیخزوہ حنین -۲ (سیر مة خلفائے راشدین ہمی:۱۰۱) علی کل رسلہ وسلم کے عم کرم بادی کامل کے ہمراہ رہے کی آل کا مگاری اہل اسلام ہی کو حاصل ہوئی۔

### معركةسرة

اس معرے عمر تکرم گھر کا آ دھامال اللہ کی راہ دے کرمسر درہوئے اور ہر ہرگام رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔

اعدائے اسلام لڑائی کے حوصلے ہے محروم رہے، رسول اکرم صلی انٹد علی کل رسلہ وسلم اسلامی عسکر کے ہمراہ معمورہ رسول لوٹ آئے۔

رسول الشصلى الشعلى كل رسله وسلم كرحله وداع كي المع عمر مكرم بادى كالل كي بمراه

---

# وصال رسول اورحال عمر

مکہ کرمہ سے لوٹ کررسول اکرمؓ معمورہ رسول آئے اوردی سحرمحموم رہ کردارالسلام کوراہی ہوئے۔

> عمر مکرم حواس کم کر کے حرم رسول آئے اورلوگوں سے اس طرح ہم کلام ہوئے: '' اگر کوئی کہے گا کہ رسول اکرم ان ملک عدم ہوگئے، عمراس کا سر اڑا دےگا''

کے معلوم کہ عمر مکرم کی اس سے مراد ہو کہ مکاروں کا گروہ ہر طرح کی مکروہ کاروائی سے رکار ہے۔

ا (سیرت خلفائے راشدین، ص:۱۰۱) مع فودہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر فاروق سنے گھر کا آدھا سامان لاکرد کھ دیاتھ ۔ سے جہ الوداع سے شایداس میں یہ بھی مسلحت ہو کہ منافقین کوفتنہ پردازی کا موقع نہ لے۔ (سیر انصحاب، جا، ص: ۱۱۲)

مگراولا دساعدہ کے محل عالم اسلام کی سرداری کا مسئلہ کھڑ اہوا،عمر مکرم مسلم اول کے ہمراہ وہاں گئے اور کمال عمد گی ہے وہ مسئلہ حل کر کے لوٹے ادر سارے لوگوں سے اول عمر مکرم کامسلم اول سے عہد ہوا۔

مسلم اول سوادوسال اسلام کے حاکم اول رہے، ہراہم کام کے واسطے حاکم اول کوعمر مکرم کی ہمراہی حاصل رہی ،کلام النبی اک محل عمر مکرم ہی کی رائے سے اکتھا ہوا۔ عمر مکرم ، اسلام کے دوسر سے حاکم

مسلم اول ساٹھ اورسہ سال کی عمر کمل کرکے ماہ صوم سے شہ ماہ کم وس وس اورد وکوسوموار کی محررابی دارالسلام ہوئے اور عمر کرم حاکم اسلام ہوئے۔

ملک کسری اور دوسر یے ملکوں کی کا مگاری

آ گے مسطور ہوا کہ ہمدم رسول، حسام اللہ کسکر اور دوسرے حصو<sup>س ب</sup>ی کا مگاری حاصل کرکے وائل کے سر دار کوعسکر اسلام کی سالاری دے کرملک روم کے واسطے را بی ہوئے ، اس لئے ادھر کا مگاری کا سلسلہ رکا۔

عمر مرم حاکم اسلام بوکراول ملک کسری کی کامگاری کے واسطے ساعی ہوئے اس لئے کئی سے راسلامی اڑائی کے واسطے لوگوں ہے ہم کلام رہے، مگرلوگ آمادگی سے دوررہے۔

لے ۲۲ جمادی الثانی بروزسوموارسید ناصدیق اکبڑی وفات ہوئی ہے بانقیا اور چرہ ان برابران کی حکومت تھی ،ان اصلاع کو خالد بن ولید فنح کر چکے تھے ،حضرت ابو بکرصدیق کے حکم سے تنی بن حارثہ کو اپنا جانشین کر کے مہم شام کی اعانت کیلئے ان کوشام جانا پڑاتھ ،حضرت خالد بن ولید کی خاجانا تھا کہ عراق کی فتو حات رک گئیں ۔ (سیر الصحابہ ، ج ابس :۱۱۳)

لے لوگ تین دن تک خاموش رہے ، اس خاموثی کومور تھین نے خاص طور پڑھسوں کیا اور انہوں نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فارد ق نے بہلے ہی ون چونکہ خالد بن ولید کی معز ولی کافر مان لکھ کرشام کے ملک کی طرف بیا جھیجا تھا، لبذا لوگ ان سے نا نوش ہوگئے تھے اور اس لئے ان کے آبادہ کرنے سے آبادہ نہیں ہوئے تھے یہ خیال سراسر خلا ہے ، فارد ق اعظم کے فرمان کی کسی نے بھی مدینہ میں ایسی خالفت نہیں کی (بقید جاشیدا کیلے صفح پر ملاحظہ ہو۔ )

اک سحر کمال عدہ کلامی کی ،اس ہے اہل اسلام کے دل اسلامی لڑائی کے اکرام سے معمور ہوئے ، سارے لوگوں سے اول ولدمسعود کھڑے ہوئے اور کہا کہ وہ مہم ملک کسریٰ کے واسطے آ مادہ ہے

(بقیده شیه خدگذشته ) که اس کا حال عام لوگول کومعلوم ہوا ہو،اگر داقعی فاروق اعظم سے لوگ مدینه میں ٹا خوش ہو گئے تقے تو بہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا ،اسکاذ کرخاص الخاص طور پرموز خین کو ککھنا پڑتا اوراسی ناراضی کے وور ہونے کے اسہاب بھی بیان کرنے ضروری تھے یہ ایک ایسانلط خیال ہے کہ اسحاب نبوی کی شان میں بہت بزی گتا فی لازم آتی ہے، وہ لوگ اے نہ تھے کہ کسی اختان ف رائے کی بناء برتر غیب جہاد کی تحقیر کرتے ۔ مات صرف رمتھی کہ جہاد کیلئے سب تاریتھے مگر ذمه داری لینے یابیرا اہ اٹھانے میں متامل اور ایک دوسر فیض کے منتظر تھے ،ان میں برخض سے بھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ بزرگ اور مجھ سے زیادہ قابل عزت لوگ موجود ہیں ،وہ جواب دیں گے، ای طرح برایک شخص دوسرے کا منتظر تھا ، بعض اوقات اس نتم کی گرہ بڑے بڑے مجمعول میں لگ جایا کرتی ہے اور ہم اینے زیانے میں بھی اس نتم کی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں بیانسانی فطرت کاخاصہ معلوم ہوتا ہے،ای لئے ائمال نیک،خیرات وصدقات کے متعلق ایک طرف سے بیخ کیلئے چھیانے کی ترغیب ہے تو دوسری طرق اعلانیہ بھی ان نیک کاموں کے کرنے کا حکم ے تاکہ دوسروں کو تحریض دجراًت ہواور خاموثی کی کوئی گرہ نہ لگئے پائے۔ فاروق اعظم نے اگراپی خلافت کے پہلے ہی ون حضرت خالد بن ولیڈی معزولی کاحکم لکھاتھاتو جہادی ترغیب توانہوں نے بیعت خلافت لینے کے بعد بی پہلی تقریراور پہلی بی مجلس میں دی تھی اس تقریراورتر غیب کے بعدی انہوں نے خالدین وید کی معزول کا پیغام لكسوايا بوگا، پس سوال پيدا بوتا بي كماس پېلى ترغيب كاجواب مجمع كى طرف سے كول ندما؟ بات بيب كه بعض اوقات کوئی استادایے شاگردول کوروسے کے کمرے میں تلم ویتاہے کہ تختہ سیاہ کوکیڑے سے صاف کردویا نقشے کولییٹ دو، گراس کے اس تھم کی کوئی طالب علم تھیل نہیں کرتا،اس کا یہ سب نہیں ہوتا ہے کہ استاد کے تھم کی تھیل کوشاگر د ضرور نہیں سجھتے ، بلک تقیل نہ ہونے کا سبب سے ہوتا ہے کہ استاد نے سارے کے سارے شاگر دوں کو مخاطب کرے بیتھم دیا تھاجب وہی استاد کسی ایک یاشا گروول کا نام لے کریمی تھم دیتا ہے تو فوراً اس تھم کی تغیل ہوجاتی ہے۔ بہر صل لوگوں کے مجمع کا تین دن خاموش رہنا خواہ کسی سب ہے جو مگر یہ سب تو ہر گزینے تھا کہ وہ خالدین ولیڈ گی معزولی ہے ناراض بتھے، کیونکہ خو دیدینہ منورہ میں انصار کی ایک بڑی جماعت الیی موجودتھی جو خالدین ولیڈ کو مالک بن نومرہ کے معاملے میں قد بل مواخذہ یفین کرتی تھی ، اگراورلوگ ناراض تھے تو وہ جماعت تو فاروق اعظم ٹے خوش ہوگی ، ان لوگوں کوکسی چزنے خاموش رکھا؟ (تاریخ اسلام جلداص ۱۳۱۳)

(حاشيه منجه هذا) إلى الوعبيد بن معود تفقي مقبله ثقيف كروار تق\_ (اليفا من ٣١٣)

ای طرح سعند کھڑ ہے ہوئے اور دم کے دم دوسوکا عسکر لڑائی کے داسطے آمادہ ہوا۔ عمر مکرم کے حکم سے ولدمسعود اس عسکر کے سالار ہوئے ، وہ عسکر اسلام کو لے کرمہم ملک کسریٰ کے واسطے راہی ہوئے ، وائل کامسلم سردار اس عسکر کے ہمراہ رہائے

آ گے مسطور ہوا کہ جا کم اول کے دور کو ملک کسریٰ کے لوگوں سے اک لڑائی ہوئی اس لڑائی سے ادھر کے لوگ اہل اسلام کے عدوہ ہوکراٹھ کھڑے ہوئے۔ کم عمر جا کم '' کسریٰ کی دائی مال کے ملکی کا موں کے واسطے سرکر دہ رہی اس کے تھم سے اک مرد حوصلہ فور عسکر کا سالا راعلیٰ ہوا۔ اس سالا راعلیٰ کی سعی سے اہل اسلام مملوکہ حصوں سے محروہ و گئے لیے کسریٰ کی دائی مال کے تھم سے اک اور عسکر طرار اس سالا راعلیٰ کی مدد کے واسطے آمادہ ہوا، اس عسکر کے دو جھے کر کے دوسر داروں سے حوالے ہوئے ہردوالگ الگ راہ کی رائل اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے رائی ہوئے اور ''دو دردو'' ہوکر معرکہ آراء ہوئے ، عسکر اسلام ڈٹ کرلڑا، عسکر کسریٰ ہار کر دوڑا، اس طرح دوسر سے عسکر کا حال ہوا، وہ دوسری راہ سے آکر اہل اسلام سے معرکہ آراء ہوئے ہوگر رسوا ہوا، اس سے اردگر دکے سارے رؤ سامنگوم ہوگئے۔

اِسعد بن عبیدا نصاری ٔ ان کے بعدسلیط بن قیس '' کھڑے ہوئے یک بڑی پہلے اسلامی کشکر کے سردار تھے، کیکن اب وہ ابوعبید بن مسعوث تقفیٰ کی ہاتھی میں روانہ ہوئے۔ ( تاریخ اسلام ، ج اہم: ۱۳۱۷ ) سع پر دگرد ، اس کی عمرسولہ س کتھ۔ مع بیزیدگرد کی متولیہ پوران رخت بیے کسر کی کی جگہ ملکی انتظامات کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ (سیرالصحابہ، ج اہم: ۱۱۷) ہے رستم جو کہ نبریت شجاع اور مدبر آ دمی تھا، پوران رخت نے اس کو بلوا کروزیر جنگ بنادیا۔

لا رشتم نے ابوعبیدؓ کے پینچنے سے پہلے ہی اصلاع فرات میں غدر کرواد یا اور جومقامات مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے وہ ان کے قبضے سے نکل گئے۔

یزی اورجابان مضمازق، جابان کی فوج نمازق پنج کرابوعبید سے برسر پیکار ہوئی اور بری طرح شکست کھ کر بھا گ۔ فی ایرانی فوج کا دوسراسر دارنزی سقاطیہ کے کی طرف سے آیا ابوعبدیؓ نے آگے بڑھان سے معرکہ آراء ہوئے اور ایرانوں کوشکست سے دوجار کیا۔ (سیرالصحابہ، ج:ا،ص:۱۱۲)

عسکر تمریٰ کے سالا راعلیٰ کواس حال کی اطلاع ہوئی ،اس کے علم ہے دی دی ہوئے۔ دواور دوگروہ اسمینے ہوکڑ عسکراسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے راہی ہوئے۔

اسلامی عسکر کے سالا راعلی ولدمسعودکواس حال کی اطلاع ملی، اس کاارادہ ہوا کہ عسکر اسلام کو لے کر مائے روال کے اُدھراڑائی کرے بیسکر کے سرکردہ لوگ آڑے آورکہا کہ ماء روال کے اُدھر بی معرکہ آرائی ہو، گر دلدمسعود عسکرکوہمراہ لے کر ماء روال کے اُدھر گئے اور اعداء اسلام سے معرکہ آراء ہوئے۔

اس معرکے اہل اسلام کو کمال دھالگا، عسکراسلام کے ساتھ تو آدمی کام آئے ،اس اطلاع سے عمر مکرم کو کمال دکھ ہوا، وہ اٹھے اور سارے ملک کے لوگوں کو ملک سریٰ کی مہم کے واسطے للکارا، عمر مکرم کی عمدہ کلامی سے ہرمسلک کے لوگ لڑائی کے واسطے آبادہ ہوئے ۔روح اللہ رسول فی کے حامی لوگوں کے سرواڑ عمر مکرم کے آگے آئے اور کہا کہ وہ لڑائی دوا ہم گر وہوں کی ہے،اس لئے ہمارا ہر آ دمی اہل اسلام کے ہمراہ کل کر عسکر کسریٰ سے معرکد آرائی کے واسطے آبادہ سے۔

الحاصل اک عسکرطراراکٹھا ہوا، والدعم کے کواس عسکر کا سالار طے کرے عمر مکرم کا حکم

ا نری اورجابا ن کی بزیمت کاس کررتم نے مردان شاہ کو چار ہزار کی جمعیت کے ساتھ الوعبید کے مقابلہ میں رواند کیا۔

ع جاری پائی۔ فرات سے ابوعید ٹنے فوجی افسروں کے اختلافات کے باد جود فرات سے پاراتر کرفتیم سے نہروآ زمائی
کی ، کیونکہ اس پار کا میدان شک اور ناہموار تھا نیزع بی واروں کیلئے ایران کے کوہ چیکر ہاتھیوں سے یہ پہلا مقابلہ تھا ، اس
لئے مسلمانوں کو تخت نقصان ہوا ، فو ہزار فوج میں سے صرف تین ہزار فوج بی ہے جہزار۔ ہے حضرت میسی علیہ اسلام
کے مروتخب کے سرواروں نے جو مذہ با عیسائی تھے ، اپنے قبائل کے ہمراہ مسلمانوں کے ساتھ شرکت کی اور کہا کہ آئ
عرب وجم کا مقابلہ ہے ، اس آتو می مع کے میں ہم بھی تو م کے ساتھ ہیں۔ (ایسنا ہم سے ۱۱)

عرضرت جریرین عبداللہ الجبلی ان کی کنیت ابوعرتقی۔ (صحابہ کرام کا انسائیکا وییڈیا ہم سے د)

ہوا کے مسکراسلام کولے کرمعر کہ گاہ کورواں ہو!

ادھروائل کے سردار کی سعی ہے سرحدی لوگوں کا اک عسکراس معر کے کے واسطے آ مادہ ہوا۔

سریٰ کی دائی ماں کو تسکر اسلام کا حال معلوم ہوا، وہ اٹھی اور اہم عسکر سے دس دس سوکے دس اور دوگردہ <sup>ان</sup>اک گمراہ سرداڑکے ہمراہ اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے روان کئے۔

راہ کے اک مرحلے اعدائے اسلام عسکراسلام سے معرکہ آراء ہوکررسوا ہوئے۔ گمراہوں کا مردار ہلاک ہوکرراہی دارالآلام ہوا۔ وائل کا سردار ہلاک ہوکرراہی دارالآلام ہوا۔ وائل کا سردار گراہوں کی راہ روک کر کھڑا ہوا اور لامحدود گمراہوں کو مارا عسکراسلام کو کامگاری ملی اور عسکراسلام ملک کسری کے اہم حصہ کوراہی ہوا۔ سرداروائل آگے ہوکراس محل حملہ آور ہوا کہ لوگ و ہاں سودا گری کے واسطے اکشے ہوئے ،اس حملے ہوگو ڈرکردوڑے ،سارا مال اہل اسلام کو ملا، اسی طرح سورا، کسکر اور دوسرے کی حصول سے اہل اسلام مالک ہوئے اور وہاں اسلام کالم اہرائے گئے۔

ابل کسریٰ اس حال کومعلوم کر کے دل مسوس کررہ گئے، کسریٰ کی دائی ماں مکئی کاموں سے بٹائی گئی اور سارا ملک سولہ سالہ لڑ کے بے حوالے ہوا، ملک کے سرکردہ لوگ اکشے ہوئے اور ابل اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے عہد ہوا، سارے حصارا ورعسکرگاہ تھام کئے گئے۔ برآدی سرگرم ہوا کہ اہل اسلام کے مملوکہ حصوں کے لوگوں کو اہل اسلام سے روگر دال کرے اور اہل اسلام مملوکہ حصوں سے لوگوں کو اہل اسلام مملوکہ حصوں سے حروم ہوں۔

اس سرگری سے ساراملک کسری دمک اٹھا،اہل اسلام کئی مملوکہ حصول سے محروم

لے پوران رخت نے ان تیار یول کا حال سنا تو اپنی فوج خاصہ ہے بارہ ہزار جنگ آ زیابہاور منتخب کر کے مہران بن مہرویہ کے ساتھ مجاہدین کے مقابلے کے لئے روانہ کئے۔ (سیر الصحاب، جا، ص. ۱۱۷) سیمبران این مہرویہ۔ سیحرا قاور فلالیج وغیرہ ہم، یاغی۔

ہوگئے ۔ سرداروائل طوعاً وکرھا سٹ کراسلامی سرحدول کوآ لگا ادر اردگر دیے لوگوں کواکٹھا کر کے سارے احوال کی اطلاع عمر مکرم کوارسال کی ۔

اہل کسری کی سرگرمی کا حال معلوم کرے عمر کرم کھڑ ہے ہوئے اور رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے ماموں ،سعت کودس وس سوک دواور اٹھارہ گروہ دے کر حکم ہوا کہ وہ مہم ملک سری کوسر کرے آئے! راہ اور مراحل راہ ،عمر کرم ہی کے طے کردہ رہے۔

ہدم سعد کاعسکر ٹی طرح ہے اہم رہا،اس لئے کہ اس عسکر کے ہمراہ دس کم اس آ دمی معرکہ اول <sup>سی</sup>والے اور سہ سوائل سمرہ آور سہ سومعر کہ مکہ مکر مہ والے اوراک کم آٹھ سووہ لوگ رے کہ وہ ہدموں اور مددگاروں کی اولا ورہے۔

ہمدم سعد عسکر کولے کر راہی ہوئے اورا ٹھارہ مراحل طے کرکے اک محل ؓ آ کر تھبرے اوراک عرصہ دک کرآ گے رواں ہو گئے۔

سردار دائل اک محل<sup>کے</sup> ای س<sup>و</sup> لوگوں کے عسکر کے ہمراہ سعد مکرم کے واسطے کھڑ ہے رہے، مگراس سے اول کہ سعدادھرآئے ، سردار دائل کالمحد موعود آلگا ولد جمصامہ کوعسکر کا سالار طے کر کے اور ولدام <sup>ل</sup>ے کومعر کہ آرائی کے اطوار کہہ کررائی ملک عدم ہوئے۔

سر دار دائل کے دلدام عسکر کے ہمراہ ادھرآ کر سعد سے ملے ادر سر دار دائل کا کلام کہااوراسی محل سر دار دائل ادر سعد کے عسکراک دوسرے سے فل گئے ادراسلامی عسکر کاعد دسوا ہوا۔

لے مثنی مجود ہوکر عرب کی سرحد میں ہٹ آئے اور رہید اور مضرکے قبائل کو جواطر اف عراق میں تھیلے ہوئے تھے ، ایک تاریخ معین تک اسما کی علم کے بیچے جمع ہوئے کیلئے طلب کیا۔ (سیر الصحاب، ج بھی: ۱۱۸) معرفت سعد بن الی وقاص رضی اللہ تعالی عند میں ہزار میم غزوہ بدر ہے بیعت رضوان کیکر کے درخت کے بیٹچے ہوئی تھی ہے مقام تقلبہ آگر رکے اور سیر اف کوروں ہوئے ہے موضع ذی قار ہے آئھ جرار ہے بیشر بن حصامہ میں گئی کے بھائی مغنی بن حارثہ شیبانی ۔ لا لشکر اسلام کی تعداد جیس اور تیس بزار کے درمیان تھی۔ (ایسناً)

ای محل ہمدم سعد کوعمر مکرم کا حکم ملا کہا دھر کے سارے احوال لکھ کر ہم کوار سال کرو! اس لئے سارے احوال لکھ کرار سال کئے گئے۔

احوال کامطالعہ کرے عمر مکرم کا ہمدم سعد کو تھم نے جوا کہ معرکہ آرائی کے واسطے اس طرح کے محل آکو کھی ہر وکہ ادھر ملک کسری ہواور ادھر ہمارے کہسار۔ اگر کامگار ہوئے آگے ہوکر اور حملے کرواور اگر معاملہ الناہو، سوئے کہسارلوٹ آؤاور اکٹھے ہوکر دہر احملہ کرو!

ہمدم سعداس تھم کے عامل ہوئے اورای طرح کے اکٹی کل آکر دوما وکھیرے رہے کے حصول رسد کے لئے ادھرادھرکے گاؤں آکر حملہ آور رہے۔

ادھر کے لوگ کسریٰ کے آگے گئے اور سارا حال کہااور کہا کہ دوڑ کر اہلِ اسلام کوروکواور اگر معاملہ اس طرح رہا، ہم اہل اسلام کے محکوم ہوں گے۔اس اطلاع کو لے کر کسریٰ کا سارااعلٰی کو تھم ہوا کہ دوڑ کرعسکر اسلام کواس لوٹ کھسوٹ سے روکواور عسکر اسلام کو ہلاک کر کے ہی لوٹو!

کسریٰ کا سالا راعلٰی ساعی رہا کہ اک اک کر کے دوسرے سرداروں کواڑائی کے واسطے روال کرےاوراس سلسلے کوطول دے ،مگر حاکم کسریٰ کا دہراتھم ہوا کہ دوڑ کرمعر کہ آرائی کرو!

اس تھم کو لے کر کسریٰ کا سالا راعلیٰ طوعاً و کرھاً رواں ہوااور راہ کے اک مرحلے آ کر تھبرا، ملک کے بر جھے سے لوگ آ آ کراس کے گردا کتھے ہو گئے اور اس کے مسکری آ دھا لاکھ کم دولا کھ ہو گئے ۔

ا فاروق اعظم کافر مان ان کے نام پہنچا کہ' قادسید کی طرف بڑھواورقادسیہ پنچ کراپے مور ہے ایسے مقام پر قائم کروکہ تمہارے آگے فارس کی زمین ہواورتہبارے پیچھے عرب کے پہاڑ ہوں، اگرانلہ تعالیٰ تم کوفتح نصیب کرے توجس قدر چاہے آگے بڑھتے جاؤ ،لیکن خدانخو استہ معالمہ برعس ہوتو پہاڑ پر آکر تھم واور پھرخوب چوکس ہوکر جملہ کرو۔ (تاریخ اسلام ،جامس ۱۹۳۰) میں حضرت سعدونی اللہ تعالی عزفے براف ہے کوچ کرکے قادسیہ آکر تھم ہرے اور دو ماہ تک ایرانی کشکر کا انتظار کیا۔ (ایشاً) میں انشکر اسلام کو جب سامان رسد کی شرورت ہوتی تو ایرانی علاقوں پر محتف دستے چھا پ مارت اور ضروری سامان حاصل کرتے (ایشاً) میں جناح عادمیہ کے متعلم علاقوں کے لوگ در بارکسری میں شاک بن جناح خشرو خ ہوگئے کہ جلد کی تحداد کی موراغ ہوں کی فرمان روی اختیار کرلیں گے (ایضاً) کے ایرانی کا ایسانا)

ہدم سعد کے تکم سے سارے احوال کی اطلاع عمر مکرم کودی گئی۔ عمر مکرم کاردکلام ہوا کہ سری کے ثدی دلے سعد کے تاکہ کر اور ہاں ٹدی دل کے ڈرکودل سے دورر کھواور اللہ سے آس رکھواور اللہ ہی سے مدد حاصل کرو اور ہاں لازائی سے آگا کہ کرے!

اس تکم کولے کر ہمدم سعد کھڑے ہوئے اوراس کے تکم سے عسکراسلام سے اہل رائے ، ماہ رو ، عدہ کلام والے اور حوصلہ ورلوگوں کا اک گروہ اس کام کے واسطے مامور ہوا۔

وہ گروہ آ کر کسریٰ سے ملا کسریٰ کا گروہ اسلام سے مکالمہ ہوا، اہل اسلام کی عمدہ کلامی اور حوصلہ وری کامطالعہ کر کے کسریٰ کے دل کی آگ دھک اٹھی اوراس کا اراوہ ہوا کہ سارے گروہ کو ہلاک کرد ہے، مگر اس کا کلام ہوا کہ رسولوں کی ہلاکی سے سارے ملوک سدا دور

ا حصرت سعد بن ابی وقاع رفتی الله تعالی عند نے در بار ظافت میں ایرانیوں کی جنگی تیار ہوں اور تقل و ترکت کے حالات بھیج فاروق اعظم نے حصرت سعد بن ابی وقاع کو گھھا کہ تم ایرانیوں کی گھڑت افواج اور سازو سابان کی فراوائی و کھے کہ مطلق خانف و مضطرفہ ہو، بلکہ خدائے تعالی پر بھروسر کھواور خدائے تعالی ہے ہی مدو طلب کرتے رہواد قبل از جنگ چندا و میوں کی ایک سفارت پر وجرو، شاہ ایران کے پاس بھیج تاکہ وہ در بار ایران میں جاکر وعوت اسلام کے فرض سے جندا و میوں کی ایک سفارت پر وجرو، شاہ ایران کے پاس بھیج تاکہ وہ در بار ایران میں جاکر وعوت اسلام کے فرض سے سبکہ وی بی بیوں ۔ ( تاریخ اسلام بی جامعی بال عالی سفات میں مندرجہ ذیل حضرات شامل تھے بندیان بن عامر بی مقرل قبیس بین زرار ہ اطعمت بن قبیس بی فرات بن حارثی ما مقرل قبیس بین زرار ہ اطعمت بن ابی رہم بخول کے کہ تمہاری تو م و نیا کی ذیل واحق قوم تھی اور تمہاری سر گھول کو ہمارے مقالہ میں اگر ہول کو ہمارے مقالہ میں جرائت کیے ہوئی ؟ کیاتم جول کے کہ تمہاری تو م و نیا کی ذیل واحق قوم تھی اور تمہاری سر گھول کو ہمارے مرحدوں کے عال تھیک کرتے تھے؟ بین کر نومان بین مقرن نے جواب و یا کہ ہم و نیا ہے بہت پرتی اور شرک کو مخالے میں اور تر م و نیا کے سامن اسلام بھی کر دور ایران کو جاسے بھی اور تر بیا دار تر بیا دار تر نیا اور تر کیا تاکہ میں اور تر بیا دار تر بیادا کرے وگر نداس کے اسر م ندل نے تو اس کو جاسل کی سائوں کی حفاظت میں سر دکردے اور تر بیادا کرے وگر نداس کے اسر م ندل نے تو اس کو جاسے تو ہے آب کو مسلمانوں کی حفاظت میں سر دکردے اور تر بیادا کرے وگر نداس کے اور جار میان تکوار فیصلہ کر سے گھوں کے ۔ ( تاریخ اسلام بی خالے سے سر میں مقراء ۔ اور تر بیادا کرے وگر نداس کے ۔ ( تاریخ اسلام بی خالے سر سر کرد کے اور تر بیادا کرے وگر نداس کے ۔ اور تر تر تیات کی مرد کرد کے اور تر بیادا کرے وگر نداس کے ۔ اور تر بیاد کرد کے اور تر بیادا کرے وگر نداس کے ۔ اور تر تر تر کور کے در سے اور تر بیادا کرے وگر نداس کے ۔ اور تر تر تر کرد کے اور تر بیادا کرے وگر نداس کے ۔ اور تر تر تر کو کی کو تو تر کی کو تو تر کو کر کے اور تر بیاد کرد کے اور تر بیاد کرد کو تو تر کو کو کو تو تو تر کی کو تو تر کو تو تو تر کو کو تر کو تو تو تو تو تو تر

رہے،اس لئے دور ہوں، گراس کا تھم ہوا کہاک ٹوکری مٹی لاؤاوراس گروہ کے سردار کے سرد کھ کر ہمار کا درگاہ ہے دور کردو! مٹی لائی گئی، ہمدم عاصم کھڑے ہوئے اور مٹی کی ٹوکری اٹھا کر کہا کہ:'' وہی اس گروہ کا سردارہے''۔

مٹی بے کرسارے لوگ ہمدم سعدے آگے آئے اور کہا کہ اللہ کی عطاسے ہم کو ملک کسری کی مٹی ملی ہے ، ہم کو ملک کسری کی کامگاری ملے گی۔

اس کلام ہے بہدم سعد کمال مسر درہوئے ادھر کسریٰ کے سالا راعلیٰ کو کسری ہے کئی کمکی سردار طے اور حکم ہوا کہ دوڑ کرانل اسلام ہے معرکہ آرائی کرو، مگر کسریٰ کا سالا راعلیٰ اک عرصہ نال مٹول کر کے معرکہ آرائی سے دورر ہااس کا ارادہ ہوا کہ کسی طرح لڑائی ٹلے، اس لئے اہل اسلام کے تضبر اوّوا لے بیمی آ کر جمدم سعد کواطلاع دی کہ اہل اسلام کا کوئی آ دمی ہمارے آ گے آئے کے صلح کا معاملہ طے ہو۔ ہمدم سعد کے حکم ہے ہمدم ولد تمام کسریٰ کے سالا راملیٰ کے آ گے گئے اور اس کے مکالمہ کرے لو ٹے۔ آگی سحرد ہراکر ہمدم سعد کواطلاع ملی کہ کوئی آ دمی ارسال کرو! ہمدم

ا حضرت سعداس فال سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ تم الواقی کو ٹالنا جا ہتا تھا، اس لئے اس نے مدائن سے قادسیت بہتے ہوئے میں چھرہ ہوسرف کرو ہے۔ اس نے رہتم مقام تھیں آ کر شہر ااور حضرت سعد بن ابی و قاص کے پاس پیغام بھیجا کہ تم اپ کسی سفیر کو ہمار ہے پاس بھیج و و تا کہ ہم اس سے مصالحت کی گفتگو کریں۔ سع حضرت رہجی بن عامر "ہر ستم کے پاس سفیر بن کرکئے ، ستم نے پر تکلف ور بارہ جا یا تا کہ صحابی رسول کا دل خوفز وہ ہو، گر حضرت رہجی بن عامر "اس شان و شوکت سفیر بن کرگئے ، ستم نے پر تکلف ور بارہ جا یا تا کہ صحابی رسول کا دل خوفز وہ ہو، گر حضرت رہجی بن عامر "اس شان و شوکت والے در بار میں داخل ہوئے اور گھوڑ ہے کو اک گاؤ تکھیئے سے جو کہ لب فرش پڑا تھا با ندھ کر تیر کی انی نیکتے ہوئے اور دو کی والے والے در بار جا بیٹھے ، اور اس کے طرف بر ھے اور اس کے برابر جا بیٹھے ، اور آس کے سونے کہ کوئی شخص خدا بن بیٹھے اور دو سرے اوگ غاموں کی طرح بالیا گیا ہوں اور ہم رس کے سامنے کھڑے ہوں ، رستم نے اپنے آومیوں کوروک و یا، مگر یکھ ہوئے گوداشے اور تخت باتھ بائدھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوں ، رستم نے اپنے آومیوں کوروک و یا، مگر یکھ ہوئے قالین اور فرش کوچاک کر کے بیٹے سے خالی زمین نکال کر اس پر بیٹھ گئے اور رستم سے اتر کر خبر سے ذیلے بر بیٹی گئے اور ستم باتھ سے خاطب ہو کر کہا ہم کو تبہار سے اس پر تکلف فرش کی غرورت نہیں ، ہارے لئے خدا تعالی ( بقیدہ شیدا کلے صفحے پر )

سعد کا اک دوسرے ہمدم کو تھم ہوا، وہ گئے اور کسریٰ کے سالا راعلیٰ سے ملے ،سالا راعلیٰ کا سوال ہوا کہ کل والا آ دمی کہاں ہے؟ کہا: ہماراسر دارعادل ہے، کل اک کواس کام کا اگرام ملا اور اس سحر دوسرے کو سیالا راعلیٰ کا اس ہمدم ہے اس طرح کام کا کمہ ہوا اور وہ لوٹ آئے۔

(حاشیه صفحه هذا) احضرت حدیفه بن محصن یوسی حضرت حدیفه ای اندازادر آزاداندروش سے مجے جیسے که حضرت ربیعی گر شته روز کئے تھے ،حضرت حدیفه است کینی کر گھوڑ سے ساتر سالہ گھوڑ سے برچڑ ھے ہوئے اس کے تخت کے قریب پہنی گئے ،رستم نے پوچھا، کیا سبب ہے آئ تم آئے ہودہ کل والے صاحب کیون نہیں آئے ؟ حضرت حدیفہ نے کہا کہ ہماراسردارعادل ہے ہم خدمت کیلئے ہرا کی شخص کوموقع و بتا ہے، کل اس کی ہاری تھی آج میری باری آگئی ،رستم نے کہا تم ہم کو کتنے دن کی مہلت دے سکتے ہو؟ حضرت حدیفہ نے فرمایا کہ آج سے تین روز تک کی ۔رستم سے سن کرخ موش ہوا بحضرت حدیفہ گھو ڑے کی باگ موثر کرسید ھے اسلامی اشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئے ادرسارادر بارحضرت حدیفہ گلے کے اور حاضر جوانی دکھے کرجران وسششدررہ گیا۔

اس سے اگلی سحر دہرا کراسی طرح ہوا،اک اور ہرد کم سالا راعلیٰ کے آگے گئے، کسریٰ کا سالا رساعی ہوا کہ ہدم کو مال دے کراسلام سے دور کرے اور دھمکی دی، مگر ہمدم رسول کا کڑا کلام ہوا،سالا راعلی اور سارے گمراہ دل مسوس کررہ گئے، کسریٰ کا سالا راعلی اٹھا اور عالم کے میر سے عہد کرکے کہا:

''سارے سکراسلام کوہلاک کرے بی دم لوں گا'۔ کالی سواری والامعرکہ

اس طرح کا کلام کر کے کسریٰ کے سالاراعلیٰ کاعسکر کو تھم ہوا کہ کل لزائی ہوگی ، آمادہ

ريو!

اگلی سحر کسریٰ کا ٹڈی دل عسر سلح ہوکرائل اسلام کے آگے آگھ اہوا۔اس عسر کے آگے کالی سواری کا وہ عسکر رہا کہ اس کے اسم سے کلام اللہ کی اک سورہ موسوم ہے۔

ادھراہل اسلام کامعدود عسر معرکہ گاہ آکرعدو کے آگے کھڑا ہوا اورلڑائی کی رسم کی اور کی رسم کی اور کی اور کی ایک کر کے گئی آدمی گئے اور گمراہوں کو محصور کر کے لائے ۔ ل

اے حضرت مغیرہ بن شعبہ (ایضا بھی سے حضرت مغیرہ کے تبایت تخت اور معقول جواب پررتم کو غصہ آیا اور کہا:

آفا ہے فتم میں تمام عربوں کو ویران کردوں گا۔ (سیر الصحابہ ج: ابھی: ۱۱۹) سے باتھی ۔ کلام پاک کی اک سورت کا نام
سورہ فیل ہے ۔ فیل عربی میں باتھی کو کہتے ہیں ہے جنگ قادسیہ۔ اس لڑائی میں ایرانیوں کے پاس تین سوباتھی تھے، اس
کے اس کو کالی سواری والامعرکہ کہا گیا۔ ہے اسلای انشکر ہیں ہے تمیں ہزار کے درمیان تھا۔ (تاریخ اسدم، ج: ابھی: ۱۹۵) کے سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے جرمزتا کی ایک شنزادہ میدان میں نکا، جوزریں تاج پہنے ہوئے
تھا اور ایران کے مشہور پہلوانوں میں شار ہوتا تھا، اس کے مقابلے کیلئے حضرت غالب بن عبداللہ اسدی شکرے کیا،
حضرت غالب شنے میدان میں جاتے ہی ہرمز کو گرفار کرلیا اور لا کر حضرت سعد آگے سپروکر گئے۔ اس کے معدور وربیادر نکلے، ان کا بھی بھی حال ہوا۔ (ایشا بھی ایس)

اس حال کا مطالعہ کر کے کسری کے سالا راعلی کا عسکر کو تھم ہوا کہ عام جملہ کرو! اس طرح معرکہ عام کا سلسلہ ہوا، ادھر سے اللہ واللہ وال

اسلامی سہام کاروں کے واسطے ہمدم سعد کا تھم ہوا کہ عدو کے کالے عسکر کوسہام کاری سے گھائل کر کے روکو! ہمدم عاصم اور کئی دوسرے سہام کار کالے عسکر کے آگے آ کر حملہ آ ورہوئے اور اس طرح سبام کاری کی کہ کالاعسکر اور اس کے سوار ادھرادھر ہٹ گئے ۔

مبرعالم مدہم ہوا ہے مکمل ہوئی مگر کامل کامگاری سے ہر عسکر ہی محروم رہااوراس سحر کی الزائی اک اسم سے موسوم ہوئی ہے

ا سپسال رفتگراسد می حضرت سعد بن انی وقاص کے دنیل نگل رہے تھے اور عرق النساء کے دردی بھی آپ " کوشکایت تھی ، ہذاند گھوڑ ہے پرسوار ہو سکتے تھے اور نہ چل پھر سکتے تھے ، اسلامی لشکرگاہ کے ایک مرے پراک پرانے زہنے کی پختہ تدرت کھڑی تھی ، حضرت سعد "خوداس عمارت کی حجیت پرگاؤ تکیہ لگا کر بیٹھ کے اور اپنی جگہ مید بن جنگ کا مردار حضرت خالد بن عرفظ کو توجو بزکیا ، اور لڑائی کے نقشے اور اہم تغیر وتبدیل کو اپنے ہاتھ بیس ہی رکھا چنی برابر حضرت خاسد کی موٹر سوٹر مول کو اسلامیہ واجعون کامفہوم ہے۔ سے حضرت عاصم فند کے پاس صدایات رواند کرتے رہے۔ کے بید انسان لملہ وانسان الیسه واجعون کامفہوم ہے۔ سے حضرت عاصم اور دوسرے بہادرول نے تلواداور نیز ہے ہوائی موٹر مول پر حیلے شروع کے اور تیراندازول نے ایسے تیر برس نے کے فل نشینوں کوجوائی تیراندازی کی مہلت ہی نہ کی ، تیجہ بیہ بوا کہ ہاتھی بیجھے ہٹ گئے ۔ ( تاریخ ، سلام . نئی برس کے کے فل نشینوں کوجوائی تیراندازی کی مہلت ہی نہ کی ، تیجہ بیہ بوا کہ ہاتھی بیجھے ہٹ گئے ، بیسا مرک کھی اور تیرانداز دار کا دین میں اس کولیوم الماد ماث کہتے ہیں۔

دوسری سحر ہوئی گواہوں کولید کے حوالے اُٹل اسلام معرکہ گاہ آئے اور عدو کے آگے ڈٹ گئے باڑائی ہے آگے ہی اک دوسرا اسلامی عسکر، روم کے سرحدی حصول کی مہم سرکر کے لوٹا اور کئی جصے ہوکر ہمدم سعد کے عسکر ہے آ ملائے اس اسلامی کمک سے عسکر کسریٰ کے دل ڈرگئے۔

کل کی طرح معرکہ آرائی کاسلمہ ہوا،اسلامی عسکرے اک ہمدم آگے ہوااورلزائی کے لئے لئے لکے لئے لکے لئے لکے لئے لکے لئے للکاردی ،ادھرے اک آدمی آگے ہوااوراک عرصہ لؤکرعدو ہلاک ہوا،اسی طرح کامعاملہ عدوے آئے ہوئے ہرآدمی ہے ہوا۔

اس حال کامطالعہ کر کے عدو کے سالا راعلیٰ کا تھم ہوا کہ عام جملہ کرو ہر دوگروہ اک دوسرے کے آت حال کا مطالعہ کی اور وہ لڑائی اور جردو عسکر کا مگاری سے محروم ہی آرام گاہ لوٹ گئے اور وہ لڑائی اگ دوسرے اسم سے موسوم ہوئی۔

آگی تحرکو ہر عسکر کا مگاری کی آس لے کرمعرکہ گاہ آکر کھڑ اہوااور ساری سحرلڑائی رہی کے مبر عالم کی دمیں مدہم ہوئی، اک عرصہ کے لئے ہردوعسکر ہٹے، مگر دہراکر آئے اور معرکہ آراء ہوگئے۔ اہل اسلام جملے کر کر کے عدو کے سالا راعلیٰ سے کل آگئے، کسریٰ کا سالا راعلیٰ اٹھ کرمعرکہ آراہوا اور تھائل ہوکرعسکر اسلام کے اک آدمی، ہلال کے آگے لگ کردوڑا،

ا شہداء کی جہیز و تعفین تے ملک شام سے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح شنے حضرت باشم بن عقبہ گل سرداری میں تشکر عراق کووالیس بھیجا تھا۔ باشم بن عقبہ شمیدان جنگ کے گرم ہونے کا حال من کراپنی چھ ہزار فوج کے بہت سے چھوٹے گلاب کرد نے اور تھم دیا کہ تصور نے تھوڑ ہے و تف سے ایک ایک حصہ تکمیر کہتا ہواداخل ہو!اس طرح شام تک بیدرستے کیے بعد دیگر ہے شکر اسلام میں داخل ہوئے اور ایرانی اس طرح جیم کملی وستوں کی آمدد کھے و کھے کرخوف زوہ ہوتے بعد دیگر ہے شکر اسلام بن داخل ہوئے اور ایرانی اس طرح جیم کملی وستوں کی آمدد کھے و کھے کرخوف زوہ ہوتے رہے (تاریخ اسلام بن ایم ایم ایک سے حضرت معد سے ایک ہزار لگار لے کرآئے اور حضرت سعد سے ایک ہزار لگار لے کرآئے اور حضرت سعد سے ایک ہزار لگار لے کرآئے اور حضرت سعد سے ایک ہزار لگار ایران میں نظے اور مبارز طلب کیا مقابلہ میں بہن جادو دیآیا اور مارا آگیا۔ میں مواانا نواض ۔

ہلال ادھر کئے اور اسلحہ ہے حملہ آور ہوئے اور اس حملے ہے کسری کے سالا راعلیٰ کی کمر ٹوٹ گئ اوروہ ماءرواں کوگرا، ہلال گھوڑے سے کودے اور اس کو محصور کر کے اس کا گلاکاٹ ڈالا اور اس کی کرسی رکھ کر کھڑے ہوئے اور صدالگائی:

> ''والله!عدوكاسالا راعلی مرے دارہے ہلاک ہوا۔''<sup>ل</sup> اس صدا كومسموع كر كے اہل اسلام كھل اٹھے اور'' الله احد'' كی صدالگائی۔

اس اطلاع سے عدد کے سواروں کے حواس کم ہو گئے اور وہ معرکہ گاہ سے دوڑ ہے اور معرکہ گاہ سے دوڑ ہے اور معدد دلوگوں کے علاوہ سارے مارے گئے اور سما ٹھر سواہل اسلام اللہ کے گھر کو سدھارے ہے۔ اسلامی عسکر کو دہم وگماں سے اعلیٰ مال کا مگاری حاصل ہوا۔ اک آ دمی کو ہمدم سعد کا حکم ہوا کہ دوڑ کراس کا مگاری کی اطلاع عمر مکرم کو دے آؤ!

عمر مکرم کواطلاع ملی وہ اس اطلاع ہے کمال مسرور ہوئے اور حزم رسول آئے اور لوگوں کو اکٹھا کرکے کہا:

"اوگواعمر حاکم و ما لک کہاں کہ وہ لوگوں کو مملوک کرے ؟عمر اللہ کامملوک ہے۔ ہاں اعمر کواک ایم عہدہ ملاہب، اگراس کام کواس طرح ادا کروں کہ برآ دمی آرم سے رہے وہ اللہ کی عطاب اور اگرارادہ کروں کہ برآ دمی عمر کے گھر آ کرموں دکھائے، وہ سوئے عملی ہے۔ عمر لوگوں کو کلام اور عمل بردو ہے آگا ہی دے رہا ہے۔ عمر لوگوں کو کلام اور عمل بردو ہے آگا ہی دے رہا ہے۔

اس معر کے سے علم کسری سدا کے لئے گراوراسلامی علم کو کمال علوملا۔

اہل اسلام اور آ گے گئے ، ملک کسر ٹی کے دوسر ہے حصول کے مالک ہوئے ۔

ئ (تاریخ اسلام، ج:۱،ص:۳۳۸) مع صرف تمین سوار بھاگ نظفے میں کامیاب بوئ (اینیا) سے چھ بزار مسلمان شہید ہوئے (اینیا) سے (تاریخ اسلام، ج:۱،ص:۳۳۹) پیمسلمانوں نے تاوسیہ سے بوھ کر سس نی کے ساتھ باہل، کوٹی ، ہبرہ شیر پر فیضنہ کرلیا۔ (سیرالصحاب، ج:۱،ص:۱۲۱)

ابل کسری رسواہوکراک جھے ہے دوسرے جھے کو دوڑے اوراہم راہوں کو مسال کرگئے کہ کسی طرح اسلامی عسکر ہم ہے اسلامی عسکر ہمردم رواں ہی رہا۔

اک اہم معاملہ

ملک سری کے اک اہم جھے اور اہل اسلام کے وسط اک گہرا ماءرواں حائل ہوا ، اہل کسری ماء رواں کی راہوں کو مسار اور مائی سواری کو معدوم کرگئے اور اعداء کا اک عسر ماء رواں سے ادھر کھڑا ہوا کہ وہ عسکر اسلام کی ادھرآ مدکو روکے سارے احوال کا مطالعہ کرکے عسکر اسلام کے سالار ہمدم سعد کا اسلام عسکر کو تھم ہوا:

دوسمرکس لؤ'

اوركها:

'' کوئی سر دار دعدہ کرے کہ دہ اک گروہ کو لے کرعسکر اسلام کوعدو کے جملے سے اس کمیح دورر کھے گا کہ اسلامی عسکر ماءر دال کا راہی ہوگا۔''

ہمدم عاصم آ گے آئے اور کہا:'' وعدہ ہے کہ وہ اس کا م کوکرے گا۔''ہمدم عاصم دوسو کم آٹھ سوسبام کاروں کے ہمراہ اک عالی محل آ کرر کے۔

سالا راسلامی ہمدم سعد ،اللّٰہ ہے وعا گوہوئے اور گھوڑے کولے کر ماء رواں کے راہی ہوئے ۔ اس حال کامطالعہ کرکے عسکراسلام کوحوصلہ ملا عسکراسلام آگے ہوااور گھوڑوں کو لے کر ماء رواں کاراہی ہوا۔

ابلِ اسلام آ دھی راہ طے کر گئے کہ ادھرے اعداء کی سہام کاری ہوئی ، ادھرے بمدم

ل اير بنوب ني بهره يه بها گنته موئ بل مهاركرديا . (تاريخ اسلام) ع مدائن سط حفرت معد "ف نست عين بالسه و بنوكل عدد حسد الله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم. كهركرا پنا خوز درياش دال ديا . (تاريخ اسلام ايس ٣٣٣) عاصم اوراس کا گروہ آگے ہوااوراس طرح سے سہام کاری کی کھسکر کسریٰ کے کئی لوگ مرکئے اور کئی گھائل ہوکردوڑے اور مسکراعداء اس ارادے سے محرد م رہاکہ وہ عسکراسلام کی ادھرآ مدکورو کے۔

مّال کارکسی مائی سواری ادر مائی راہ کے علاوہ ہی عسکراسلام ادھر آ لگا اورا بل اسلام کے گھوڑ وں کے سم کممل سو کھے رہے۔

اہل اسلام آ کے ہوئے اور اعدائے اسلام سے معرک آ راہو کرکا مگار ہوئے۔
اک دوسری لڑائی ا

ادھراہل اسلام کی آ مدہوئی، ادھر کسریٰ گھر والوں کو لے کرآ گے رواں ہوا، کسریٰ کے سالاراعلیٰ کی ماں کا لڑکا میس مائی ہوا کہ وہ لوگوں کواسلامی عسکر سے معرکہ آ رائی کے واسطے اکٹھا کر ہے، اس کی سعی سے اک عسکر طرارا کھا ہوا اہل اسلام اس محل گئے گئی ، ہ کا محاصرہ رہا کئی معرکے ہوئے اور وہ حصہ عسکراسلام کی ملک ہوا معرکہ کمل ہوا عسکر کسریٰ کے اک لاکھ آ دمی واصل دارالدّلام ہوئے اور سہکروڑ کا مال کام گاری اہل اسلام کو ملا و بندا کھ د!

کسری کواطلاع ملی کی اہل اسلام کا مگارہوگئے وہ وہاں سے رے کورابی ہوااس کے حکم سے اک سالار کمال اسلحہ سے مسلح ہوکر عسکر اسلام کی راہ روک کر کھڑ اہوا۔اسلامی عسکر سے معرکہ آرائی ہوئی اور عسکر کسری ہار کردوڑا۔اللہ کے کرم سے اسلامی عسکراس جھے کاما لک ہوااوراک صدالگوائی کہ اے لوگواسلام لے آؤمعصوم رہوگے، ای طرح مال سلح ادا کرومعصوم رہوگے، ای طرح مال سلح ادا کرومعصوم رہوگے۔اس صداسے کی امراءورؤسادل سے اسلام لے آئے۔

اہل علم سے مروی ہے کہ اس محل ہے آ گے ملک کسر ٹی اہم جھے کی حد مکمل ہوئی ، اس

لے معرکہ جلولاء یار ستم بن فرخ زاد کا بھائی ، خرذاد بن فرخ زاد۔ (تاریخ اسلام ، ج:۱،ص.۳۳۳) سع (سیرانصی یہ ، ج:۱، جس:۱۲۱)

لئے عمر مَرم کا دلی ارادہ رہا کہ اس محل اسلام اوراہل کسریٰ کے وسط اک آگ کا کوہ حائل ہو کہ ہراک گروہ معرکہ آرائی ہے دوررہے۔

گرملک کے کئی اہم حصوں سے محروم ہوکراہل کسر کی کوسکھ کہاں؟ مروآ کر کسریٰ سائی ہوا کہ کسی طرح سرداری کے کھوئے ہوئے ٹھاٹھ لوٹائے ، اس کام کے لئے رسائل لکھے گئے اور ہرسو ہرکارے دوڑائے گئے۔

سریٰ کے رسائل واحکام ہے اردگر دیے ممالک کواک آگ ی لگ ٹنی اور آ دھالا کھ کم دولا کھ لوگوں کا ٹیڈی دل اکٹھا ہوا۔

اس عسکرطرار کاسمالا رلڑائی کے اطوار کا ماہر آ دمی کی طبے ہوااوراک اہم علم کی کہ وہ سدا ہے اہل سسریٰ کے بال مسعود ریاسالا راعلیٰ اس کے سائے سائے عسکرطرار کو لے کر کا مگاری کی آس لگائے رواں ہوا۔

اس حال کی اطلاع عمر مکرم کوئی، عمر مکرم کااک جمدم کوتکم ہوا کہ اک گروہ کوہمراہ لواور عسکر کسری کی کوروکو! راہ کے اک مرحلے آگر ہر دو عسکر اکتھے ہوکراک دوسرے سے معرکہ آراء ہوئے اسلامی عسکر کے سالا راعلی اللہ کے گھر کوسدھار گئے۔اس کاولدام آگے ہوااور علم اٹھا کرعدو سے معرکہ آراء ہوااور اسلامی عسکر کواس سے لاعلم رکھا کہ اس کاولدام اور عسکر اسلام کا سالا راعلی وارالسلام کوسدھارا۔

سح مکمل ہوئی عسر کسری حوصلہ ہار کرمعرکہ گاہ سے سے کر ہٹا۔ اہل اسلام کمال حوصلہ وری سے حملہ آ ورہوئے۔ مال کارکامگاری اہل اسلام کا حصہ ہوئی اور دس دس سوے سہ گروہ عسکر کسریٰ کے مارے گئے اس معر کے عسکر اسلام کا عدداعداء اسلام کے عدد کا سدس رہا۔ والد لؤلؤ کہ اس کے وارے عمر کرم اللہ کے گھر کوسدھارے، وہ ای لڑائی کا محصورہے۔

ل فیروزاور بقول دیگرم دان شاه\_( تاریخ اسلام، ج:اجس: ۳۵۸) مع دفش کاه یانی \_(سیر الصحاب، ج اجس ۱۴۲)

آگے مسطور ہوا کہ عمر کرم کی دلی آس رہی کہ کسی طرح معرکہ آرائی کا سلسلہ رکے،
گرمملوکہ حصوں کے لوگوں کی علم عدولی اور معرکہ آرائی کا حال معموع کر کے عمر کرم کا حکم ہوا کہ
اک معرکہ عام ہوکہ اس کے آگے دہراکر ہرآ دمی اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے ارادے سے
دور ہے، اس لئے عسکر اسلام کے گئی جھے کئے گئے اور ہر عسکر کوالگ الگ علم عطا ہوا، سارے
عسکر معرکہ عام کے لئے طے کردہ مما لک کورواں ہوئے اور کمال حوصلہ ورمی سے لڑے، دو سال
سے کم عرصہ لگا کہ کسرٹی کا سارا ملک اہل اسلام کی ملک ہوا اور اللہ کے کرم سے اسلام کوعلو ملا۔
کسرٹی ادھر سے رسوا ہوکر الگے تعممالک کورا ہی ہوا اور اک حاکم ہے۔ ملا اور اس
کوعسکر اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے آمادہ کر کے مسرور ہوا، گوکہ وہ عالم اک عسکر طرار کے
ہمراہ اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے آمادہ کر کے مسرور ہوا، گوکہ وہ عالم اک عسکر طرار کے
ہمراہ ابل اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے آمادہ کر کے مسرور ہوائی اور وہ گئی سرداروں کوم واکر دوڑ آئے۔
اس سے کسرتی کی رہی ہی آس ٹوٹ گئی ، وہ اٹھا اور سارا مال اکٹھا کر کے آگے را ہی ہوا۔
اس حال کا مطالعہ کر کے کسرٹی کے ملک کے لوگ آڑے آئے اور اس کواس سے روکا، اگر کسرٹی کا ارادہ مصم ای طرح رہا۔

میں کارکسری کے لوگ کسری سے معرکہ آ راہوئے اورلزلز کرسارا مال لے کرہی رہے۔

ا یز دجرد ترکت ن کے علاقہ فرغانہ میں چلا گیا۔ (تاریخ اسلام ،ج: ایمن: ۳۱۱) می خاتی ن میں یہ دجرد جب خاتان کے پس فرغ نہ میں پہنچاتو اس نے اس کی بڑی عزت کی اور زبروست فوج کے کریز دجرد کے ہمراہ خراساں کی طرف روانہ ہوا، باخ تک خاتان تو مرو رود پر مملہ آور ہوااور بر دجرد نے مروشا بجبان پر مملہ کیا۔ خاتان احفیٰ بن قیس سے مقابد کرے ناکام ہوااورا پیلیف ناموروں گؤتل کروا کے دالیس فرغانہ بھاگ گیا۔ (تاریخ اسلام ،ج: ایمن: ۳۱) مقابد کر حکوف قان کے واپس جانے کی خبر کی تواس نے مایوس ، وکر شز انداور جواہرات ساتھ لئے اور ترکتان کا عزم کیا ، درباریوں نے دیکھا کہ ملک کی دولت ہاتھ سے نکلی جاتی ہے تو روکا ، اس نے نہ مانا تو مقابلہ کر کے تمام مال واسباب ایک ایک کرے چھین لیا۔ یز دجرد دیے مروسامانی کی صالت میں خاتان کے پاس پہنچا اورخدا کی نافر ، نی کے باعث مدتول فرغانہ کی خواس کے باس پہنچا اورخدا کی نافر ، نی کے باعث مدتول فرغانہ کی طرف کے باس سے ماروسامانی کی صالت میں خاتان کے پاس پہنچا اورخدا کی نافر ، نی کے باعث مدتول فرغانہ کی گئیوں کی خاک جھانتا رہا۔ (سیر الصحاب ،ج: ایمن ۱۳۳۳)

اس طرح رسوابوكر كسرى وہاں سے آگے راہى ہوااورائى مددگار حاكم كے بال فى سال ربا اور سوائى گھے كاہار ہوئى۔

اس کا مگاری کی اطلاع عمر مکرم کولی ،عمر مکرم کمال مسر در ہوئے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے .

"اس لیح کسریٰ کا ملک مکرے کوئے ہوااوراہل کسریٰ سدااہل اسلام اوراہل سے معرکہ آرائی کے حوصلہ سے محروم ہوں گے۔ اس لیمے اسلام اوراہل اسلام ہرطرح سے معصوم ہوئے۔ اے لوگو!اگرراہ حدیٰ سے ہٹوگ، اللہ ای طرح اہل اسلام کا ملک دوسروں کودے دےگا۔" کے معرکے ملک جمص کے معرکے

ملک کسر کی کے معرکوں کا حال مسطور ہوا اس لمیح ملک جمص کے معرکوں کے احوال مسطور ہول گے۔

اس ملک کے تئی جھے جا کم اول کے دورکو بی اہل اسلام کی ملک ہوئے ،عمر کرم حاکم اسلام ہوئے ،اس کمچےاک اہم ملک<sup>ھ</sup> اہل اسلام کے محاصرے کامحصور رہا۔

آل کار ماہ صوم ہے دو ماہ ادھر جمدم حسام اللہ ہے اس کی کامگاری ہوئی۔ اہل اسلام کی اس کامگاری ہوئی۔ اہل اسلام کی اس کامگاری ہے رومی لوگوں کے دل کمال ملول ہوئے، ادھرادھرے کئی عسکرا تھے ہوگو مسکر اسلام ہے لڑائی کے واسطے آمادہ ہوئے۔

اس اطلاع کو لے کرعسکراسلام اٹھااورعسکراعداء کے آگے آ ڈٹااک ہم دم کیسول صلح کے واسطے

لے خاتان کے (تاریخ اسلام ،ج:ابس: ۳۶۱) سے ملک شام سے اجنادین بصری اور دوسرے چھوٹے چھوٹے مقامات۔ (سیرالصحابہ ،ج:ابس: ۱۲۴۷) کے وشق کے رجب سمارھ۔

مے حضرت معاذبن جیل ً\_

گئے ، مگر کا مگاری ہے محروم لوٹ آئے۔

میں کاروداع مکہ کے دو کم سولہ سال کو ماہ صوم سے دو ماہ آگے ہی کئی معر کے ہوکراک معر کہ عام ہوا اورائل اسلام کا مگار ہوئے۔ولٹدالحمد! وہاں کے لوگ آگے آئے اور مال صلح ادا کر کے معصوم ہوئے۔ حمص کی کا مگاری

کنی اہم حصول کی کامگاری حاصل کر عسکر اسلام جمع واردہ وااور اہل جمع کا محاصرہ ہوا۔
اک عرصہ جمع والے ڈٹے رہے، مگر مآل کا رصلح کرلی جمع کی کامگاری کے آگے گئ دوسرے مما لک اہل اسلام کی مبلک ہوئے اور عسکر اسلام کا ارادہ ہرکو ل کے دار الملک علی کامگاری کا ہوا، مگر عرکم مرم کا حکم ہوا کہ اس سال اس ارادے سے دورہی رہو، اس لئے اسلامی عسکر ادھر لوٹا۔

# دارالمطبخ کی کامگاری

ہدم عمر وولد عاص آگے ہی ہے اس ملک کی کامگاری کے واسطے مامور ہے کہ اس کا کہ کاری کے واسطے مامور ہے کہ اس کا کہ کا مگاری حاصل کر کے عمر وولد عاص کا اک حصہ رملہ کے اسم سے موسوم ہے، اس ملک کی کامگاری حاصل کر کے عمر وولد عاص عسکراسلام کو دارالمطہر کا محاصرہ کرکے کھڑے ہوئے۔

دارالمطہر کے لوگوں کا اسلامی سالا راعلی سے کلام ہوا کہ ہم کوعلم ساوی کے واسطے سے معلوم ہوا ہے

لے دشق اوراردن منتوح ہوجانے کے بعد مسلمانوں نے تمص کارخ کیا، راہ میں بعلبک ،حیاۃ ،شیراز ،اور معرۃ العمی ن فتح کرتے ہوئے تمص پہنچے اوراسکا محاصرہ کرلیا۔ (سیرالصحابہ ج: ایمن: ۱۲۳) اور تاریخ اسلام مولا ٹا کبرش ہ نجیب آبادی کے مطابق مقام فنل مقام بیسان ،صیداء ،عرقہ جہیل ، بیروت کو دشق کے بعد فتح کیا گیا اور ندکورہ بالمکول کو تمص کے بعد فتح کیا گیا۔ (تاریخ اسلام ج: ایمن: ۳۳۷) ہے برقل سے جہاں یا دشاہ رہتا ہو۔ (لغات کشوری) برقل کا پایتخت انظافیہ سے بہت المقدری۔ دفیلسطین۔ کہ وہ آ دمی کہ اس سے دارالمطہر کی کا مگاری ہوگی ، وہ کوئی اور ہی ہے، <sup>ک</sup>اس لئے اس کولا ؤ ہم سلح کے واسطے آ مادہ ہوئے۔

اس حال کی اطلاع عمر مکرم کودی گئی۔اس اطلاع کومسموع کرے عمر مکرم کالوگوں سے

"اےلوگو! ہم کورائے دو!"

لوگوں سے رائے لی اور معمورہ رسول کاعامل داما ڈرسول کو طے کر کے دارالمطبر کوراہی ہوئے۔ عمر مکرم کا رحلہ دار المطہر

وداع مکہ کا سولواں سال ہے،اک سواری،اک مملوک اور معمولی سے مال کے ہمراہ راہ کے مراہ دائی کے ہمراہ راہ کے مراہ کا میں اس طرح طے کئے کہ گاہ عمر کرم سواراور مملوک سواری کی لگام کے کہ کررائی رہاورگاہ مملوک سواراورا سلام کے جاتم دوم،سسررسول عمر مکرم سواری کی لگام کئے سواری کے آگے آگے رائی ہوئے۔

اسلامی سالا رہے آئے آئے اور عمر مکرم کوسلام کرکے مسرور ہوئے ، راہ اک محل عمر مکرم تھبر گئے ، ادھر بی دارالمطبر کے رؤسا آ کرعمر مکرم سے ملے۔

لے بیت المقدس کے عیسانی اور یہودی علاء نے کہا:عمروین العاص میت المقدس کو فتح نہیں کرسکتے ، کیونکہ فاتح بیت المقدس کا حلیہ ہاری کر العلام المقدس کا حلیہ ہاری کتابوں میں کھا ہے جوعمروین عاص پر منطبق نہیں ہوتا۔حضرت عمروین العاص نے اس کی اطلاع حضرت عمر فاروق " تشریف لے گئے۔ (سیرت خانفائے راشدین ،ص: ۱۷) سے حضرت عمران من می (تاریخ اسلام ، ج. ا، ص: ۳۳۹)

س فاروق اعظم کے اس سفری سادگی و جفائشی عام طور پرمشہور ہے بھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کرآ گے چینا اور نی روق اعظم سوار ہوتے اور بھی غلام اونٹ پرسوار ہوتا اور فاروق اعظم اونٹ کی مہار پکڑ کرآ گے چلتے۔ اللہ! بیاس عظیم اسٹان شہنشاہ اور خدیفہ کا سفرتھا جس کی فوج قیصر و کسر کی کے محلات اور تخت و تاج کواپنے گھوڑوں کی ٹابوں میس روند پھی تھیں۔ رضی اللہ عنه و رضو اعنه. (ایشاً) معابدہ سلے کی کھے کر عمر کم دار المطہرراہی ہوئے، اول عمادِ اسلام والے محل والے کھوئے ، اول عمادِ اسلام والے محل وارد ہوئے ، اس کے آگے روح اللہ رسول کے لوگوں کے محل مکرم (صعومیّ) آگر گھوئے ، عمادِ اسلام کی گھڑی آئی ، وہاں کے رؤسا آگے ہوئے اور کہا:'' ہمارے اس محل مکرم آگر عماد اسلام اداکر لو!''

مرعر طرم وہاں سے ہٹ گئے اور کہا: '' اگر عمراس محل عماداسلام اداکرے گا،آگے کے لوگ لامحالہ عمر عرص ورہوں سے'' سے لامحالہ عمر کے اس عمل کے عامل ہوں گے اور اس طرح کے بڑکل کو لے کرمسر ورہوں سے'' سے اس لئے عمر مکرم اسٹھے اور دوسر مے گل آگر عمالیا اسلام اداکی اور سارے ملک کا دورہ اور سرحدوں کا مطالعہ کر کے معمورہ دسول لوٹے۔

## دوسر معرکول عکے احوال دارالطبرکی کامگاری کے آگے تی اورمعرکے ہوئے ۔ ہرکول کی مدود سے حص کے

ا بیا الاس معاہد سے میں حضرت عرص نے لکھا: المیا والوں کی جان مال گھر، گر ہے، صلیب، بیار، تنگدرست سب کوامان ہے۔
امیرا والوں پر فرض ہے کہ جزیدہ یں اور یہود یوں اور یونانیوں کو لکال باہر کریں، یہود یوں اور یونانیوں میں سے جوشہر سے
باہر نکل جائے ، اس کی جان مال اس وقت تک محفوظ ہیں، جب تک وہ تحفوظ مقام تک نہ بین جائے ۔ اس عہدنا سے پر امقد
اور سول اور ضفاء اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے بشر طیکہ الل ایلیامقررہ جزیہ کی ادائے گی سے انکار نہ
کریں۔ (ایشاً) می گرجاسی حضرت عرص نے اس خیال سے کہ آئندہ فسلیس میر سے گرجائے اندر نماز پر طفے کو جحت
قرار دے کرمیجی معبدوں میں وست اندازی نہ کریں، باہر نماز پڑھی۔ (سیر الصحابہ، جن ایمی دیا) سم عیسائیوں نے
مصر پر دوبارہ قبضہ کی کوشش کی ، گرمسلمانوں نے نام کردی ہا چھیں قیساریہ پر اول عمر و بن العاص معملما آور ہوئے
اور پھر امیر معاویہ نے اس کو فتح کیا۔ جزیرہ پر عبداللہ بن مغنم نے فوج کشی کی سیکریت کا ایک ماہ تک محاصرہ رہا اور اس
دور ان چوہیں جمعے ہوئے ، آخر میں حسن تدبیر سے شخر ہوا۔ باقی علاقوں کوعیاض بن مغنم نے فتح کیا ۔ بیزبایت متحکم اور قلعہ بند تھا،
دور ان چوہیں جمعے ہوئے ، آخر میں حسن تدبیر سے شخر ہوا۔ باقی علاقوں کوعیاض بن مغنم نے فتح کیا۔ جنرت ابوموک
اشعری نے ابواز، مناذ ربوس، رام ہر زکو فتح کر تے ہو خوز ستان کے صدر مقام کارخ کیا ، بیزبایت متحکم اور قلعہ بند تھا،
لیکن ایک شخص کی را بنمائی سے مسلمان تہہ خانے میں گھس گئے اور اس کو مخر کیا یہاں کا سردار ہر مزان گرفتار ہوا اور اس کو مخر کیا یہاں کا سردار ہر مزان گرفتار ہوا اور اس کو مخر کیا یہاں کا سردار ہر مزان گرفتار ہوا اور اس کو مذیر کیا یہاں کا سردار ہر مزان گرفتار ہوا اور اس کو میں کیا ، دھروہ مسلمان ہوگیا۔ (سیر الصحابہ بی ایمیں کے اور اس کو مخر کیا یہاں کا سردار ہور مسلمان ہوگیا۔ (سیر الصحابہ بی نا ہوں ۔ ۱۱

لوگ تھم عدولی کر کے ساعی ہوئے کہ کسی طرح جمع وہرا کراہل جمع کا ہو، مگروہ اس مراد سے محروم ہی رہے۔ محروم ہی رہے۔

مصرکی کامگاری

عمر وولد عاص عمر مرم کے آگے آئے اور کہا کہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ اک عسر کے ہمراہ مصر مملم آور ہو! اللہ کی مددے وہاں اسلام کوعلو ملے گا۔

عمر مکرم کی رائے سے عمر وولد عاص اک عسکر کے ہمراہ مصر حملہ آ ورہوئے اور مصراور دوسرے گئ ملکو<sup>ل</sup> کی کامگاری حاصل کر کے لوٹے۔

گوائی (رحلهٔ دارالسلام)

اک ہمدم 'رسول' کامملوک، والدلؤلؤ اک سحرعمر مکرم کے آگے ہوااور کہا: ''اس کا مالک حدیے سوامحصول اس کے سرلگائے ہوئے ہے، اس سے کہوکہ وہ کمی کرے۔''

عمر مرم کا سوال ہوا: ہم سے محصول کا عدد کہو! کہا:'' دو در هم ہے۔'' عمر مرم کا دہرا سوال ہوا: کس عمل کے عامل ہو؟ کہا:''لوہے کا بکٹری کا ،ادر گل کاری کا۔'' عمر مکرم کا کلام ہوا:''اس طرح کے کاموں کے دودر هم کامحصول معمولی ہے۔''

اس کلام ہے والدلؤلؤ کاول حسد کی آگ ہے سلگ اٹھااوراس کاارادہ ہوا کہ کسی طرح عمر مکرم کو ہلاک کرے، اس لئے وہ مردود ہحرکی تمادِ اسلام کے لیمے حرم رسول واردہوا، عمر مکرم عمادِ اسلام کی ادائے گی کے واسطے آگے ہوئے ،اس کمح مردود والدلؤلؤ اٹھااوردھاری

إِفْرِها بِلْهِيسِ اورام دنين فسطاط اسكندريد كومسلمانوں نے فتح كيا۔ (اليفاً) ع شبادت مع حضرت مغيره بن شعبهً -

سٍ آمنگری بنجاری اور نقاشی کرتا تھا۔ ابولؤ لو فیرو زی( تاریخ اسلام ، ج. ۱،ص ۱۳۳۳)

دارآ لے سے عمر مکرم کو گھائل کر کے دوڑا۔

عمر مکرم مصلے سے بٹے اوراک ہمرم رسول، والد محمد کو تماداسلام کے لئے آگ کو مردود، کو سر مصلے سے بٹے اوراک ہمرم رسول، والد محمد کو مردود، کو الد لؤ لو مردود، کو الد لؤ لو مردود، کو مارک کو ہماک اور کی لوگول کو کھائل کر کے وہ مردود، محصور ہوااورای دھاری دارا آلے سے گلاکاٹ کے وہ مردود سدا کے لئے واصل دارا لآلام ہوا (اللہ اللہ مردود کو دارا لآلام کے سادے دکھ دے اور حدسے سواکرے)

گھا ؤ کمال گہرے گئے ،اس لئے لوگوں کو حاکم دوم کی عمر کی آس ٹوٹ گئی ،لوگوں کی رائے ہوئی کہ ہمدم مکرم ، حاکم اول<sup>کی</sup> کی طرح کسی آ دمی کو حاکم اسلام کرو!

عمر مکرم کا حکم ہوا کہ دو کم آٹھ لوگوں کے گروہ سے کسی اک آ دمی کو جا کم اسلام طے کرلو! اس گروہ کے لوگوں کا اسم اس طرح ہے:

'' رسول الله من و برے داماد ، حاکم سوم ، دامادرسول معلی کر مدالله ، بهدم طلحه ، بهدم سعد ، بهدم ولدعوام مینجمدم والدحمد مین

ا حضرت عبدالرحمٰن بن عوف " (جن کی کنیت الوحمہ ہے۔) نے لوگوں کواس حالت میں تماز پڑھائی کہ فاردق اعظمٰ ذخی
حالت میں سامنے لینے تھے ہے جب لوگوں نے اس مردووالولؤلؤ کو کچڑنے کی کوشش کی تواس نے کئی آدمیوں کو ذخی
کیا اور حضرت کلیب بن ائی بکیر" کوشبید کر دیا بالآخر گرفتار کرلیا گیا، کیکن اس نے گرفتار ہوتے ہی خود کشی کر لی اور ہمیشہ
کے لئے واصل جہنم ہوا سے سید" ابو بجرصد بی ہے حضرت عثبان عن حضرت زبیر بن العوام"، آب حضرت عبدالرحمن
بن عوف "کی کنیت رصحابہ کرام انسائیکلو پیڈیا ہی: ۲۶۹) آپ "نے حضرت عثبان بن عفان"، حضرت علی کر مدامند
وجہہ، حضرت طلحی"، حضرت سعد بن وقاص"، حضرت زبیر بن العوام"، حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف "کوظلب فر ایا ۔ حضرت طلحی"
طلحہ مدینہ میں تشریف نہ رکھتے تھے، اس لئے باغی آدمیوں سے مخاطب ہوکر فر مایا: تین ون تک حضرت طلحی"
کا اتن رکزن، "کرآجا نمین قران کو بھی ابنی جماعت میں شامل کرنا ور شرم یا نی آدمی می مشورہ کر کے اپنے میں سے کی ایک

(الله براك يدمسرورمو)

اس مرحلے یکمل کر کے عمر کرم کے حکم سے عروس مطہرہ کواطلاع دی گئی کہ عمر کی دلی آس ہے کہاس کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی آرامگاہ دائے کی جمرا ہی ہے۔ عروس مطہرہ کی رائے اسی طرح کی جو گئی تے عمر مکرم اس سے کمال مسر ور ہوئے ،اس کے آگے عمر مکرم کا کلام ہوا:

"وه آدی که حاکم اسلام جوءوه رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے مددگاروں اور جدموں کو مرم رکھے"

اورلڑ کے سے کہا عمر کے سرلوگوں کا ادھار ہے، ہو سکے عمر ہی کے مال سے ادا کرو! اگر ادائے گی ادھور کی رہے، اسرؤ عدی سے سوال کرد کہ کسی طرح ادھارا دا ہو، مگر اس سے دور رہو کہ سارے لوگوں سے سوال کرو! میں

اہل علم ہے مروی ہے کہ معمورہ رسول کے اک گھر کے عمر مکرم مالک رہے، عمر مکرم کا حکم ہوا کہ اس گھر کومول دے کر عمر کا ادھارا داکرو<sup>ھ</sup> اس طرح کا اہم کلام کر کے عمر مکرم اک اور دو تحرکھائل رہے۔

وداع مکہ کوسولہ اور آٹھ سال ہوئے ،محرم الحرام کی اول کوساڑھے دس سال اسلام کاحا کم رہ کر،سسررسول،اسلام کا حاکم دوم، مرادِرسول ًراہی دارانسلام ہوئے (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہرآ دمی اس کے ہاں لوٹے گا۔) کے

اِ (تاریخ اسلام، ج:۱،ص: ٣٦٩) ع سیده عائش صدیقهٔ فرمایا کدید جگه یس نے اپنے لئے تجویز کی تھی، کیکن اب میں عمرفارون کواپی ذات پرتر جیح دیتی ہوں عمرفاروق اس خبرے بہت خوش ہوئے اور فرمایا کے میری سب سے بوی مراد برآئی۔ (ایضاً) مع حضرت عبداللہ بن عربی (سیرالصحاب، ج:۱،می:۱۹)

هاس گفر كوحفرت امير عاوية في ندانقا\_ ( تاريخ اسلام، ج.١،ص:١٦٧)

ت (ایضاً، ج۱م، ۱۹۳۱، بادی عالم من: ۲۰۸)

رکوع سے عاری عماداسلام کے امام ہمدم روی ہوئے اور حاکم سوم ، ہمدم علی ، ولد عوام ، ولد عوام ، ولد عوام ، ولد عراور والدمحد کی مددسے لحد کے حوالے کئے گئے۔

انماز جناز ویل حضرت صهیب روی ، حضرت عثمان غنی « ، حضرت علی ، حضرت زبیر بن عوام ، حضرت عبدالله بن عمر « اور حضرت عبدالرحن بن عوف ّنة قبر میں اتارا۔ ( تاریخ اسلام ، ج:۱، می:۱ میں:۳۶۳)

# حداللہ کے لئے ،سلام رسول اللہ اس کے ہمدوں کے لئے

# حصيردوم

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے وودا ما و ودا ما و دہرم على دہرادا ما در ہرم على (الله ہردوئ مسرورہو) كا حامل ہے

# الله كاسم كدوه عموى رحم وكرم والاب مطالعه

والدعمرو، لرسول الثدَّ كا دېراداماد، دورطوں والا، ولد ولد والدعاص، دولمعوں والا اسلام كا حاكم سوم -مولو و كى سلسلم

دامادرسول حاکم سوم کامولودی سلسلہ والداور ماں ہردو کے واسطے سے ہادی اکرم صلی التعلی کل رسلہ وسلم سے ملا ہوا ہے۔

دامادرسول، حائم سوم کودولمعوں والا اس لئے کہا کہ بادی اکر م صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی دولڑ کی کی عروی حاکم سوم سے ہوئی۔

حاکم سوم کا اموی اسرہ دورلاعلمی ہے ہی کو سرداری کا حامل رہا۔ ع**الم ما دی کوآ مد** 

مکه مکرمہ کے لئے اک سال اس طرح کا ہوا کہ اک حاکم مردود ، داراللہ کی مساری کے اراد ہے سے مکہ وار د ہوا ، حاکم سوم اس سال سے دوکم آٹھ سال ادھ کے مولود ہوئے اور رحلۂ

ا دھنرت عثان کی کنیت۔ (سحابر کرام انسائیکلوپیڈیا ہی : ۱۲۵) کا ذو جر تین سے عثان ہی ابوالعاص ہے ذوالنورین۔

ھ والدی طرف سے پوراسلسلہ نسب سے ہے: عثان بن عفان بن الی العاص ابن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی القرشی ۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب سے ہے: اردئی بنت کریز بن رسید بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف ۔ حضرت عثان کا سلسلہ پانچویں بشت عبد مناف پر آنحضرت عثان کے سال جاتا ہے لیعنی عبد مناف کے دوفر زندوں میں سے ایک عثان کا سلسلہ پانچویں بشت عبد مناف پر آنحضرت عثان آ آ ہے " کی تانی بیشا، ام حکیم ، حضرت عبد اللہ بن کی اولا دیس رسول اللہ جیں اور ایک کی اولا دیس حضرت عثان آ آ ہے " کی تانی بیشا، ام حکیم ، حضرت عبد اللہ بن عبد المحلب کی بین اور رسول اللہ کی چوچھی تھیں ۔ غرض آ پٹال اور باہد ووثوں طرف سے بہت قریب کی قرابت رسول اللہ کے ساتھ رکھتے تھے۔ (سیرت غلقائے راشدین ، ص: ۲۰۰ تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ح ۱، مس: ۲۵۳۳ سے راصول اللہ کے ماتھ رکھتے تھے۔ (سیرت غلقائے راشدین ، ص: ۲۰۰ تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ح ۱، مس: ۲۵۳۳ سے راصول اللہ کی اور اور ایک کے وقت سے دور اسیرت غلقائے راشدین ، ص: ۲۰۰ تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ح ۱، مس: ۲۵۳۳ سے راصول اللہ کی اور اور ایک کی اور اور ایک کی اور اور ایک کی اور اور اور ایک کے وقت سے دور اسیرت غلقائے راشدین ، ص: ۲۰۰ تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ح ۱، مس دور کھتے ہے۔ اور اور ایک کی اور اور ایک کی اور اور ایک کی اور اور اور ایک کی سال قبل بیدا ہوئے۔

وداع مكه يسلم آدهي صدى آكے مولود ہوئے۔

دامادرسول، حاكم سوم اك آسوده حال سودا كراورداد وعطاك عادى رب\_

# حاكم سوم كااسلام

رسول الله سلی الله علی کل رسله وسلم کے دہرے دامادی عمرا تھارہ اورسولہ سال کی ہوئی، مکہ مکرمہ کی وادی صدائے لا اللہ ہے معمور ہوئی گوکہ اس صداسے اہل مکہ اک عرصہ سے لاعلم رہے، مگر حاکم سوم کہ ملائم دل والے رہے، اس لئے اسلام کے حاکم اول کا کلام مسموع کرکے اسلام کے واسطے آمادہ ہوئے۔

اوراس ارادے سے کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے آگر اسلام لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ادھر ہی مل گئے ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہوا: اے والدعمرو! اسلام لا کر دارالسلام حاصل کرلو! حاکم سوم اسی کمیح اسلام سے مالا مال ہوئے ۔ ا

### اك اہم كلام

ابل مطابعہ کومعلوم رہے کہ اسلام کے جا کم سوم کا اموی اسرہ، رسول اللہ علی کا اللہ علی کا مطابعہ کے اسرہ کا ہمکار رہا اور وہ ہادی عالم کی کا مگاری اور علوا سلام سے حاسد ہوا کہ اگر اسلام

ا سیرانصحابہ، ج ایمن: ۲۱۱) جریف (فیروز اللغات) حضرت عثان غی «کاتعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کاحریف تھا، رسول اللہ عقیق کی کامیا بی کواس لئے خوف و صد کی نگاہ سے دیکھی کیا تھا تھا۔ کامریف تھا، رسول اللہ عقیق کی کامیا بی کواس لئے خوف و صد کی نگاہ سے دیکھی گئی کی بی وجہ تھی کہ عقبہ بن البی معیط کی باگ بنوامیہ کے ہاتھ سے نکل کر بنو ہاشم کے دست اقتد ار میں چلی جائے گی بیمی وجہ تھی کہ عقبہ بن البی معیط اور ابوسفیان وغیر واس تح کیک کو و بانے میں نبیات سرگری سے چیش چیش سے ،گر حضرت عثان کا آئے دل خاندانی تعصب کے گر دوغبار سے پاک تھا، اس لئے اس قسم کی کوئی چیش بنی ان کی صفائی باطن کو مکدر نہ کر سکی ، آپ چو تھے مسلمان تھے۔ (سیرانصی بہ، ج ایم ۲۵۱) تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ج: ایمی ۲۵۵)

کوعلو ملے گا سرداری، اموی اسرہ سے بٹ کررسول الندسلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اسرہ کو ملے گی۔ اس لئے اموی اسرہ کے کئی سرکردہ لوگ ساعی ہوئے کہ کسی طرح صدائے اسلام رے، گردامادرسول حاکم سوم کادل اس طرح کے ہرحسد سے کوسوں دور رہا۔ اس لئے وہ اول اول اسلام لے آئے ، اس سے اس کے اسرہ کے لوگ اس کے عدو ہوگئے۔ داما وی رسول کا عالی اکر ام

حاکم سوم کے اسلام کواک عرصہ جوا ، حاکم سوم کواک اعلیٰ اکرم ملا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے داماد ہوئے ۔

رسول اکرم کی اک لڑی کی عروی ہادی اکرم کے عم گراہ کے اک لڑتے ہوئی،
گررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم داعی اسلام ہوئے، عم گراہ لڑے کے گھر آئے اور اس کو حکم
ہوا کہ چمڈ کی لڑک کو الگ کردو! والد کے حکم سے لڑکا دوری کر کے مسر ور ہوا۔
رسول اللہ کی رائے سے اس لڑکی کی عروی حاکم سوم سے ہوگئی۔
رسول اللہ کی رائے سے اس لڑکی کی عروی حاکم سوم سے ہوگئی۔

مکہ کرمہ کی وادی صدائے اسلام سے معمور ہوئی ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم
اور ہمدموں کی مساعی سے اسلام کوعلو ملا۔ اس سے اہل مکہ کے دل حسد کی آگے سے سلگ اشھے
اوروہ اہل اسلام کو دکھ دہی اور الم رسائی کے واسطے ساعی ہوئے ۔ گوکہ حاکم سوم ، اموی اسرہ کے
سرکر دہ آدمی رہے ، گر اسلام کے لئے دکھ والم سے ۔ حاکم سوم کے اک عم گراہ کو اطلاع ملی کہ اس
کے ولدام کالڑ کا اسلام سے مالا مال ہوا ہے ، وہ اٹھا اور حاکم سوم کورتی سے س کے مارا ہے

لے حضرت رقید کی ابولہب سے عتب آپ کے دعوے نبوت کے بعد ابولہب بلعون وائخضرت سے اتنی عداوت ہوگئ کہاس نے اپنے لڑک متب پردباؤڈ ال کرحضرت رقیہ '' کوطلاق دلوادی ہے (سیر الصحاب ج: امس: ۱۷۷) ہے ججرت حبشہ کے حضرت عثمان خی '' کے بچپا کواطلاع ملی کہ حضرت عثمان '' مسلمان ہوگئے ہیں تو اس نے حضرت عثمان '' کو باندھ کر مارا۔ (سیرالصحاب می: امس: ۱۸۸) اول اول ابل اسرہ سردمبری کے عامل رہے، مگروہ لمحد آکے رہا کہ اسرہ اور مکہ کے مگر اور مکہ کے مگر اور کہ اس کی سبار آدمی گراہوں کے دکھ دہی اور الم رسائی کے سلسلے کواس طرح طول ہوا کہ اس کی سبار آدمی کوکہاں؟ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حاکم سوم کو تھم ہوا کہ گھر والوں کو لے کرملک اصحبہ کوراہی ہو۔

حاکم سوم گھروالی کو لے کرسوئے ملک اصحمہ راہی ہوئے ۔رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہے:

> ''معمارحرم اورلوط رسول (سلام الله على روحهما ) كے علاوہ والدعمروع ہى وہ آدى ہے كه گھروالى كے ہمراہ رحله كرگئے ''

حا کم سوم آٹھ سال ادھرر ہے ۔ اوراس کی اطلاع کومسوع کرکے مکہ لوٹے کہ اہل مکہ سارے کے سازے اسلام لے تحروم ہی دور ہے۔ سارے کے سارے اسلام لے آئے ، مگر مکہ آکر معلوم کہ اہل مکہ اسلام سے محروم ہی دور ہے۔ کنی آ دمی دہرا کر ملک اصحمہ لوٹ گئے ، مگر حاکم سوم مکہ ہی رک گئے۔ لئے

رحله *و*وم<sup>کے</sup>

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كودى آئى كه مكه مكر مه سے ہمدم اور ابل اسلام معمور ه احد كواك الله على كل رسله ولكواك تكم اور اس رائے كى اطلاع دى گئى ،لوگول كوتكم رسول ملا اور وہ اس تقلم اللهى اور رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كے تقلم سے لئے آمادہ عمل مدول على الله على كل رسله وسلم كے تقلم سے لئے آمادہ عمل مدول على سالہ وسلم كے تقلم سے لئے آمادہ عمل مدول على سالہ وسلم كے تقلم سے لئے آمادہ عمل مدول على الله على كل رسله وسلم كے تقلم سے لئے آمادہ عمل مدول على الله على كل رسله وسلم كے تقلم سے الله تارہ عمل مدول الله على كل رسله وسلم كے تعلم سے الله تارہ على تعلم الله تارہ على الله تارہ ورسول الله تارہ على تارہ وسلم كله تارہ وسلم كل الله تارہ ورسول الله تا

یا نبی شی سی (سیرت خاتم الانبیاء می : ۱۳۷۱) سی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیم اسلام نے بھی اپنے اہل کے ساتھ ججرت کی تھی، ان کے بعد حضرت عثمان غنی نے ۔ (سیرت خلفائے راشدین ، ص ، ۲۰۲۰) سیر الصحاب ، ج ، اص : ۱۷۸) میں حضرت عثمان غنی میں (صحابہ کرام انسائیلو پیڈیا ، ص : ۱۲۸) میں کے مصابہ کرام میں محترت عثمان تبھی تھے۔ (سیرالفسی ابر ج: ۱، میں : ۱۷۸) کے مدید کی ججرت ۔

حاکم سوم مع گھر والوں کے آمادہ ہوئے کہ مکہ مکرمہ کوالوداع کہہ کراس مصرکورواں ہوں کہ دہی معمورہ رسول ہوگائے

حا کم سوم معمور ہ احد آ کر مدد گار رسول اوس کے ہاں تھبرے۔

رسول الشصلی الشعلی کل رسلہ وسلم کی رائے سے مددگاراوس اور حاکم سوم کا اک دوسرے سے معابدہ ہمدردی ورواداری ہوائے

#### ماءرومه<sup>م</sup> اوردامادرسول

معمورہ ُرسول آ کراہل اسلام کو ماءِ طاہرے محرومی ہوئی، لوگوں ہے معلوم ہوا کہ معمورہ رسول کے لئے اک ماءِ طاہر کا گڑھاہے، گراس کامالک اک اسرائل<sup>ھ</sup> ہے اوروہ ماءِ طاہراس کی کمائی ہے۔

ابل اسلام کی ماءِ طاہر سے محرومی کومحسوس کر کے داما در سول کا ارادہ ہوا کہ اسرائلی کو دام دے کر ماءِ طاہر کا گڑھامول لے لوں اور اس کواللہ کی راہ دے دوں۔

اس ارادے کو لے کرھا کم سوم اٹھے اور اس اسرائلی کے آگے آگر اس سے کہا: ''ہم کورومہ کا گڑھامول دے دو!''

اس کار دکلام ہوا کہ آ دھا گڑھامول دوں گا<sup>لنہ</sup> اوروہ اس طرح کہ اکسحر رومہ ہمارا ہوگا اوراک سحر داما درسول کا۔ داما درسول آ مادہ ہو گئے اور دام ادا کر کے آ دیھے رومہ کے مالک ہوئے اور اس کوالٹد کی راہ دے کرمسر ور ہوئے۔

ا ( در معالم ، ص : ۱۳۱) معضرت اوس بن ثابت ہے آپ نے حضرت عثان اور حضرت اوس بن ثابت کے در میان مواضات قدیم کردی۔ ( صحابہ کرام انسائکلوپیڈیا ، ص : ۱۲۱) می بیئر رومہ یہ یہودی ۔ ان یہودی صرف ضف حق فروخت کرنے پرداختی ہوااور شرط بیقر ارپائی کہ ایک دن حضرت عثان شکی باری ہوگی اور ایک دن یہودی کیلئے بید کنوال مخصوص رے گا۔ ( سیرافعی بہ میں : ۱۷۹)

وہ تحرکی رومہ داما دِرسول حاکم سوم کی ملک رہا ،اسی تحرسا رہے لوگ اس کے ماءِ طاہر سے مالا مال ہوئے اور گھڑوں ماءِ طاہر گھر لا کرمسر ورہوئے۔

دوسری سحررومدلوگوں کی آمدہے محروم ہی رہائی سحراس طرح ہوا، اس سے اسرائلی کوملال ہوا کہ کمائی گئی، کے اس لئے وہ دامادرسول حاکم سوم ہے آگر ملااور کہا:

''وہ آ مادہ ہے کہ دام طے کر کے رومہ کا دوسرا حصہ داما درسول کے حوالے کر دے۔'' حاکم سوم اٹھے اور دام دے کرسارے رومہ کے مالک ہوئے اور سارے رومہ کواللہ کی راہ دے مسر ورہوئے۔اس طرح سارے لوگوں کی ماءِ طاہر سے محرومی دورہوئی۔

معرکے اور دوسرے احوال

معمورہ رسول آ کرابل اسلام کوآرام ملا ،گرگر اہوں کوکہاں گوارہ کہ سلم آرام ہے رہےاوراسلام کونلو ملے؟

اس ڈرسے کہ اگر معمورہ کرسول اسلام کا گہوارہ ہوا، اہل مکہ کی راہ کھوٹی ہوگی، وہ اسلام اور اہل اسلام کی راہ کھوٹی ہوگی، وہ اسلام اور اہل اسلام کی رسوائی کے واسطے ساعی ہوئے اور اس لئے وداع مکہ کے دوسرے سال سے لے کرمکہ کی کام گاری کے لیح معرکوں کا سلسلہ دائم رہا۔ واما درسول حاکم سوم اک، دومعرکوں کے علاوہ ہر برمعرکے ہادی اکرم کے ہمراہ رہے۔

اسلام کامعرکہ اول اور اسلام کے حاکم سوم

اسلام کے معرکۂ اول کے کہتے داما درسول کی گھروالی ،رسول انڈسلی انڈعلی کل رسلہ وسلم کی لڑکی مجموم رہی ،اس لئے داما درسول ، حاکم سوم کو ہا دی اکرمؓ کا تکم ہوا کہ گھروالی کی دلداری

ا جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی، اس دن مسلمان اس قدریانی بحرکرر کھ لیتے تھے کہ دودن تک کیلیے کافی ہوتاتھ، یبودی نے دیکھا کہ اب اس سے کچھ نفع نہیں ہوسکتا تووہ بقید نصف بھی فرونت کرنے پرراضی ہوگیا۔ (سیرالصحابہ، ج:۱،ص:۱۹) ع غردہ بدر۔ کے واسطے ادھر ہی تھم و! اللہ کی درگاہ ہے صلہ واکر ام اور مال کا مگاری ملے گا۔

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم ابل اسلام كے ہمراہ معركة اول كے واسطے را ہى مور الله على كل رسله وسلم كے تكم سے معمور لا رسول ہى معمور لا رسول ہى معمور كئے كہ كھروالى كى دلدارى كر سكے لے

دا ما دِرسول ، حاکم سوم کی گھروالی کئی سحرمحموم رہ کراللہ کے گھر کوسدھاری۔ (ہم ساروں کا اللہ مالک ہےاور ہرآ دمی اسی کے ہاں لوٹے گائے)

ہادی کامل معرکہ گاہ ہے سوئے معمورہ رسول رواں ہوئے، رسول اکرم کاحکم ہوا کہ دوآ دمی دور کی اطلاع دور کہ کامگاری کی اطلاع سطے، اس امرکے لئے ولدرواحداک اور مددگار کے ہمراہ رواں ہوئے۔

ا غزوہ بدر کے موقع پر آپ کی اہلیہ حفزت رقیۃ بیارتھیں، اس لئے آپ نے حفزت عثمان غنی سے فرویہ ہم مدینہ عثم مرینہ عثم مدینہ عثم رکا پی اہلیہ کی تیاراری کرواہم کو پوراپورااہر ملے گا۔ اس آپ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوسکے۔ (سیرت خاف کے راشدین میں ۲۰۱ سیر الصحاب، ج: ۱، میں ۱۸۰، بادی عالم ، میں ۲۰۰ سے حضرت اسامہ میں نیڈ فرو نے بین کہ ہم حضرت رقیۃ کوفن کر کے لوٹے ہمیں فتح کی اطلاع ملی ۔ (ایستا، میں ۱۹۸)

دوسرے لوگوں کو ملے۔

اہل علم سے مروی ہے کہ داما در رسول حاکم سوم کواس سے کمال دکھ ہوا کہ ادھر معرکہ اول سے محرومی ہوئی اور ادھر رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم سے سلسلہ دامادی ٹوٹا اور رسول اکرم میں کا کلام ہے:

" دارالمعاد كوم بسلط كعلاده برسلسلة و كررج كالم "

اس حال کا مطالعہ کر کے رسول اکرم آئے اور داما درسول کی دلد ہی کی اور کہا کہ والدعمر و کے لئے وہی اکرام ہے کہ وہ دوسر بے لوگوں کا ملا۔

دامادي رسول كا د هراا كرام

دامادرسول، حاکم سوم کورسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم سے اک اکرام اس طرح کا ملا کہ سارے رسولوں کے سارے ہمرم وحواری اس سے محروم رہے۔

رسول التدصلی التدعلی کل رسلہ وسلم کی رائے سے رسول اللّٰدگی دوسری لڑکی کی عروی حاکم سوم سے ہوگئی۔اس طرح حاکم سوم رسول اللّٰدگے دہرے داماد ہو گئے اور دولمعوں والے کہلائے۔

#### معركهاحد

معرکہ احدکوحا کم سوم رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے ہمراہ رہے ادر کمال حوصلہ وری سے لڑے، مگر گھاٹی والوں کی تھم عدولی سے ابل اسلام کی کامگاری ادھوری رہ گئی اوروہ ہر دوراہ سے اعدائے اسلام سے گھر گئے اور ساراعسکر اسلامی کئی جھے ہوکرادھرادھر ہوا۔

لے حضرت عثمان غنی محضرت رقید کی شدید بیماری کی وجہ سے مدیند منورہ رہ گئے تھے، گرآ مخضرت نے ان کواصی بدر بی میں شہر فرمایداور مال غنیمت میں ان کا حصد لگایا (بادی عالم ہیں ۱۹۲۰ بحوالداضح السیر ) ع آخرت سے رسول القد عظیمت کارشاد ہے: قیامت کے دن میری قربت کے سواساری قرابت داریال منقطع ہوجا کیں گی ۔ (سیر اعسی اب ج اہم الما بحوالد کنز العمال ج: م ہیں ۳۷۹) سے حضرت ام کلثو ہے فی دوالتورین۔ رسول التدسلی التدعلی کل رسله وسلم کااک ہم روہ مدم گراہوں سے لڑ کراللہ کے گھر کوسد هارا، اس سے اس گراہ کودھوکہ لگا کہ محمد گھائل ہوکر گرے، وہ مسرور ہوااور کہسار کے اک سرے سے صدالگائی کے محمد کا وصال ہوا!

گمراہوں کے دل اس صدا سے مسرور ہوئے ،گراہل اسلام کے دل اس صدا سے ٹکٹر ہے ٹکڑ ہے ہوگئے اور سارے لوگ اک دم تشخر کررہ گئے۔

رسول الندصلی الندعلی کل رسلہ وسلم کے دہرے دامادادراسلام کے حاکم سوم کا حال در مردوں الندصلی الندعلی کل رسلہ در مردوں الندسے دور ہوگئے، اس لئے کہ رسول الندصلی الندعلی کل رسلہ وسلم کے وصال کی اطلاع عام ہوئی، اک مسلم کواس کی سہارکہاں؟ حاکم سوم اس دوری کو لے کر مداد کھی رہے، حالاں کہ اس طرح کے لوگوں کے لئے الندکا کلام وارد ہوا:
''اللہ سے اس طرح کے سارے لوگوں کور ہائی ملی، لامحالہ، اللہ کمال حلم والا اور رہائی والا ہے۔''تے

ل (بادی عالم بھی ۲۲۲) میں احدی الزائی میں جب رسول خدا کی شہادت کی تبر مشہور ہوئی اور صحابہ کرام میں نہیت ہے جینی اور سراسیمگی بھیل گئی اور اس پریشانی و برحوای میں بعض اوگ میدان جنگ ہے ہٹ گئے بعض معمولی روایات سے جن کی حیثیت اخبار احاد سے زیادہ نہیں ،حضر سے عثان غن کا نام بھی پیچھے ہٹ جانے والوں میں لیو گیا ہے ، حالا نکدا یک تو حضر سے عثان بھی جینے جلیل الثان وظیم المرتبت صحابی کا میدان احد سے ہٹ جانا قابل تشلیم نہیں ۔ دوسر ہے ان ہٹ جانے والے گول پر کوئی ملامت بھی نہیں ۔ اول اس وجہ سے کہ رسول اللہ کی شہادت کی خبر سے سراسیمہ ہوکر ہٹے تھے۔ ووم: اس وجہ سے کہ ان ہو جانے والول کے حق میں صاف طور پر قرآن کریم میں وار وہو گیا ہے: ولقد عفااللہ عنہ میں ان الملہ غفور حلیم ۔ آل مران ، ان الملہ غفور حلیم ۔ آل عران ، ان الملہ غفور حلیم ۔ آل مران ، ان الملہ غفور سے شار کران ، ان سے شار کا کا کران ، ان سے شار کران ، ان سے شار کران ، ان سے شار کران ، ان کران ، ان سے شار کران ، ان سے شار کران ، ان کران ، ان سے شار کران ، ان سے شار کران ، ان ک

# دوس معرکے

وداع مکہ کودواوردوسال ہوئے کہ ڈروالی کے عماداسلام والامعر کہ ہوا۔رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم اس معرکہ کے واسطے راہی ہوئے اور دامادرسول، حاکم سوم کو معمور ہ رسول کا والی کرگئے۔

ای طرح اسرائلی گروہ سے معرکہ بوااوراس کے آگے کھائی والامعرکہ ہوا ، دامادرسول اہل اسلام کے ہمراہ رہے۔

معامده كح اورحاكم سوم

وداع مکہ کودوکم آٹھ سال ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ مکر مدکے لئے راہی ہوئے، راہ کے اک مر حلے رسول اکرم کواطلاع ملی کہ مکے کے گراہ برطرح لڑائی کے واسطے آمادہ ہوگئے اور سارے لوگوں کا ارادہ ہے کہ اہل اسلام کومکہ سے دورہی روک کرمعرکہ آراء ہوں گے۔

سر کار دوعالم ؓ ابل اسلام کو لے کر مکہ مکر مہے کوئی دس کوس ادھراک گا وَں آ کرر ہے ، و بی محل رسول انتدمیلی النّد علی کل رسلہ وسلم اور اہل اسلام کی ورود گاہ ہوا ''

گربادی اکرم لڑائی کے ارادہ سے کہاں آئے؟ اس لئے بادی کامل کا دہر نے داما داور اسلام کے حاکم سوم کو تھم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے لئے راہی ہوں اور مکے والوں سے کہوکہ ہماراعمرے کا ارادہ ہے اور ہماراعبد ہے کہ ہم لڑائی سے دور ہوں گے ادر رؤسائے مکہ سے اور مکہ مکرمہ کے مسلموں سے

ا غزوه ذات الرقاع، چونکداس غزوه میں صلوة الخوف مشر دع ہوئی، اس لئے اس کو بینام دیا۔ اس غزوے کی پانچ نام ہیں: (۱) غزوه ذات الرقاع۔ (۲) غزوه بنومجارب۔ (۳) غزوه بنونگلیہ۔ (۴) غزوه صلوة الخوف۔ (۵) غزوة الاعاجیب۔ (عهد نبوت کے ماہ وسال میں: ۸۰) میغزوه بنونشیر۔ (بادی عالم میں، ۲۲۵) میغزوه خند ق میں صدیبیہ مکہ مرمہ سے ساڑھ نومیل جدہ کی سب واقع ہے۔ (ایشا میں ۲۹۳) ہے حضرت عثمان کو مید بیغام وے کر بھیج کہ امتد ات کی عنقریہ مسلمانوں کو فتح دے گاورا ہے وین کو غالب کرے گا۔ (ایشا میں ۳۹۴) کبددوکداک عرصدادهر،الله ابل اسلام کوکامگاری عطاکرے گااوراسلام کوعلوحاصل ہوگا۔
رسول الله کے تکم سے مکہ کے ایک رسلہ کا مراہ مکہ کے ایک آدمی کے ہمراہ مکہ مکر مہ گئے اوروہاں کے سرداروں اور مسلموں کورسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے حوالے سے اطلاع دی۔

مكدوالے اك رائے ہوگئے كداس سال مكه كرمد سے دور رہواور عمر سے اراد سے كودل سے دور كروا بال الگے سال آكر عمرہ اداكر و اور داما درسول سے كہاكدا كرارا دہ ہو، دارائتد كا دور كرلو! مكر داما درسول حاكم سوم كوكہال گوارہ كدالله كارسول داراللہ كے دور سے محروم رہے اوروہ اس اكرام وسر دركو حاصل كر ہے ۔؟

رسول التدصلی الندعلی کل رسلہ وسلم کے دہرے داماد و ہاں روک لئے گئے اور ادھرا ہل اسلام کسی طرح اطلاع ملی کہ دامادرسول مارے گئے۔

حاکم سوم کے صلتہ وم کے واسطے اہل اسلام کا رسول النتے ہے عہد میں کہ سوم کے صلتہ وم کے واسطے اہل اسلام کا رسول النتی کل رسلہ وسلم کو کمال سرور عالم کو کو اسلم کو کمال سے رہائی ہوں گے اور وہاں سروئے سائے آئے اور عام صدادی:

"بروہ آدی کداللہ کے رسول کے ہمراہ حوصلہ وری سے لڑائی کے لئے آ ، دہ ہے، آگہ آ مدہ ہے، آگہ آئی کے اللہ آسائی اللہ علی رسلہ وسلم کے ہمراہ ہرطرح سے لڑے گا اور دل کھول کرمعرکہ آراء ہوگا۔"

لے بیت الرضوان یعنی وہ بیعت جس سے محابہ کرائم کیلئے اللہ تعالی کی عام رضا کا اعلان قر آن کریم میں ہوا۔ (بودی عالم، ص ۲۹۴) میر مرد کیکر کا دہ در ضت جس کے نیچے بیٹھ کرآپ کے بیعت کی (ایضاً بحوالہ میرت مصطفیٰ بس ۲۳۰، ج ۲)

سار ہے لوگوں ہے اول رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے اک دلدادہ ،اسدی
آگے آئے اور رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم ہے معرکد آرائی کا عبد کر کے لوٹے ۔
سارے اہل اسلام کھڑے ہوئے اوراک اک کر کے سارے لوگ عہد کر مسرور ہوئے ، وہرے دامادے کئے کلام ہوا: 'اس کے لئے اس طرح کا عبد الله کا رسول ہی کرے گا۔''

جدموں اور مددگاروں کے اسی عبد کے لئے کلام البی وارد ہوا اور اس عبد کے حامل سارے اہل اسلام کووہ اکرام ملاکہ دوسرے لوگ اس سے محروم رہے۔ اس کلام البی سے اس امرکی گواہی ملی کہ اللہ مالک عبد کاروں سے مسرور ہوا اور اللہ کوسارے اہل اسلام کے دلوں کا حال معلوم ہے اور اہل اسلام کے لئے دل کا سرور وارد ہوا اور اس کے صلے ، اللہ کی ورگاہ سے اک عرصہ ادھراک کا مگاری عظا ہوئی اور اموال کا مگاری ملے ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسل ویلم کے دہرے داماد کسی طرح مکہ والوں سے الگ ہوکر ورود گاہ آگئے اور رسول اکرم سے آلے اور آکر رسول اکرم سے عبد کر کے اس اگرام کے حصہ وار ہوئے۔

مّال کارابل مک<sup>صلح</sup> کے لئے آمادہ ہوگئے،معاہدہ ملکے کے امور طے کر کے رسول انتسلی القد ملی کل رسلہ وسلم ابل اسلام کو لے کرسوئے معمورہ رسول لوٹ گئے۔

اس کے آگے کئی دوسرے معرکے ہوئے ، تلے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے

د ہرے داماد، ہر ہرمعر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ دسلم کے ہمراہ رہے۔ محمد عصر کے لیے میں مسلم کے ہمراہ رہے۔

معرکہ عسر فاور اسلام کے حاکم سوم کی دا دوعطا

ملک روم کے حاکم کوکسی طرح اطلاع ملی کہ محمدًاس دار مادی سے دارالسلام کوراہی ہوئے اوراس ملک کے لوگ مال وطعام سے محروم ہوگئے، اس لئے اگراس ملک آ کر حملہ آور ہوگے، کامگار ہوگے۔

حاتم روم ہرکلس کا دل ملک و مال کی طبع ہے معمور ہوااوروہ اک عسرطر اراکٹھا کر کے آمادہ ہوا کہ معمورہ رسول آ کر حملہ آور ہو۔

ادھرملک روم کے کسی کاروال کے لوگول سے سرورعالم کومعلوم ہوا کہ حاکم روم حملے کا ارادہ کرر ہاہے، سرورعالم کاحکم ہوا کہ عسکراسلام ملک روم کے رحلے کے لئے آمادہ ہو!

وہ سال اہلِ اسلام کے لئے کڑا رہا ،اس لئے کہ اس سے انگلے سال گراں سالی رہی اوروہ موسم کٹائی کا موسم رہا ،رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ اس معرے کے لئے لوگ کھلے دل سے اموال دے کر اللہ کے آگے کا مگار ومسر ورہوں!

جمدم مکرم اوراسلام کے حاکم اول گھر کاسارامال اور عمر مکرم گھر کا آ دھامال لے کرآئے یے

رسول التدسلی التدغی کل رسله وسلم کے دہرے داماداک آسودہ حال سودا گررہے اوراس کا اک سودا گررہے اوراس کا اک سودا گری کا کارواں میں کئی روم سے مالا مال ہوکرلوٹا ،اس لئے وہ اٹھے اور کہا کہ وہ عسکراسلام کے سرجرآ دمی کولدی لائی سواری دے گائے۔

اغز وہ تبوک کوخت آ زمائش حالات کی وجہ سے غز وہ عمر وہمی کہتے ہیں۔عمر ہ کے معنی تنگی اور تکلیف کے ہیں۔ ( ہوی عالم ) میر ( ایضا ، ۳۸۴) سیاسی زمانے میں حضرت عثان ٹن " کا تجارتی قافلہ ملک شام سے نفع کثیر کے ساتھ واپس " یہ تقہ ،اس لئے انہوں نے اک تبائی فوج کے جملہ اخراجات تنہا اسپنے ذمہ لے لئے ۔ ( سیر انسخا ہے ، ج اجس ۱۸۳)

ولدسعدے مروی ہے کہ معرکہ عمرہ کے لیے عسکر اسلام کاعدددی دی سو کے دی گروہ م

ابل مطالعہ کومعلوم ہوا کہ دہرے داماد کا مال عسکراسلام کے دس دس سوکے دس رسالوں سے سوالوگوں کوملااور ہراک کے لئے رسی اس کے مال سے لی گئی <sup>کی</sup> اس کے علاوہ دس سوسواری <sup>سی</sup> اور دس کم استی گھوڑ ہے اور رسد کے لئے اموال دیئے۔

ہادی اکرم سارے اموال کامطالعہ کرکے کمال مسرور ہوئے اور مسکر المسکر اکر در هموں کو إدھرے اُدھراوراُدھرے إدھرالٹاالٹا کر کہا:

> ''اس بحرے آگے داما درسول کا ہم کمل اس کو گھاٹے ہے دورر کھے گا۔'' (رواہ احمد وحاکم)

بإدى اكرم كارحله وداع اوررسول الله كاو هراداماد

وداع مکہ کودس سال ہوئے ، ہادی اکرم کارحلہ وداع ای سال ہوا، رسول اکرم کے دہرے داما درسول اللہ کے ہمراہ رہے۔

رسول اکرم کے وصال مسعود کے آ گے سسر رسول ، ہمدم مکرم حاکم اسلام ہوئے ، اس لیجے دا مادِرسول اہل الرائے کے سرکردہ آ دمی رہے۔

لے الشکر اسلام کی تعداد چالیس ہزارتھی ، جن میں تمیں ہزار پیادے اور دس ہزار سوار شامل ہے۔ (ایضاً) می گویا حضرت عثمان نے دس ہزار ہے زیادہ فوج کیلیے سامان مہیا کیا اور اس اجتمام کے ساتھ کہ اس کیلئے ایک ایک سمہ تک ان کے روپے سے خرید، گیا۔ (ایضاً) میں ایک ہزاراونٹ میں حضرت عثمان فی نے ایک ہزارو ینارو یے آپ اس فیض سے اس قدر خوش تھے کہ دینارول کودست مبارک سے اچھا لئے تھے اور فرماتے تھے مصاصر عشمان ماعمل بعد هذا اليوم. ترجمہ: آج کے جدعثمان کا کوئی کام اس کو فقصان نہیں پہنچاہے گا (ایضاً، بحوالہ متدرک حاکم ، جسم میں ماء ، ترزی ، ابواب المناقب باب من قب عثمان)

#### د ہرے داما دِرسول کی مدح سسررسول ہے

ہمدم مکرم کے وصال کے آگے ہمدم مکرم کے ارادے اورائل اسلام کی رائے سے عمر مکرم، اولی الامرہوئے، اس کا حال اس طرح ہوا کہ ہمدم مکرم کے وصال سے اک عرصہ ادھر ہمدم مکرم کا ارادہ ہوا کہ لوگوں کے واسطے اک رسالہ اس طرح کا تکھوا دون کہ وہ اسلام کا مسلہ ہو، اس لئے ہمدم مکرم الگلے حاکم کے اسم کا حال ہو کہ اوگوں کے لئے حاکم اسلام کا مسلہ ہو، اس لئے ہمدم مکرم اور اسلام حاکم کے اول کا داما دِرسول حاکم سوم کو تھم ہوا کہ ہمارے کلام کو تکھو!

حاکم سوم آئے اور کلام کا اک حصہ لکھااس ہے آگے کہ ہمدم مکرم اس آ دمی کا اسم لکھوائے کہ وہ لوگوں کے واسطے اسلام کا اگلاحا کم ہوگا ، در دکی کسک ہے حواس گم کر گئے ۔

دامادِرسول اسلام کے حاکم سوم کوالھا می طور ہے معلوم ہوا کہ وہ آ دمی کہ اگلا حاکم اسلام ہوگا ، وہ عمر مرم استھاور کہا: عمر مکرم ہی ہے ، اس لئے عمر مکرم کا اسم لکھ کررک گئے ، کئی لیجے اسی طرح رہ کر ہمدم عمر م استھاور کہا: ''جمارے آگے کہوکس طرح لکھاہے''؟

'' دواوراک سحرلگا کررائے ہے کسی اک کوحا کم اسلام کرلو!''

عمر مکرم کے امور لیدکو مکمل کر کے دو کم آٹھ لوگوں کا گردہ اکٹھا ہوا کہ اولی الامری کا مسلم طل

ا حضرت ابو بمرصدیق " اتحل ف عمر کا وصیت نامه حضرت عثان غی " سے لکھوار ہے تھے ، دوران کہ بت کسی خلیفہ کا نام کھانے سے قبل حضرت ابو بمرصدیق " برغثی طاری ہوگئی۔ حضرت عثان " نے اپنی عشل وفراست سے سمجھ کراپی طرف سے حضرت عمرفاروق " کا نام لکھ دیا ، حضرت ابو بکرصدیق " کو ہوش آیا تو کہا کیا لکھا ہے بڑھ کر سناؤ؟ انہوں نے من شروع کیا اور جب حضرت عمر" کا نام لیا تو حضرت ابو بکرصدیق " ہے اختیار اللہ اکبر پکارا تھے اور حضرت عثان کی اس فہم فراست کی بہت تعریف و توصیف کی ہے " در سر الصحاب، ج: ایمن ۱۸۳۰) ہو،سارےلوگوں سے آگے والدخی<sup>ل</sup> کھڑے ہوئے ادرکہا کہ کوئی ہے کہ کیج کہ وہ ادلی الامری والےمعا<u>ملے سے ا</u>لگ ہےاورکسی کے لئے وہ اولی الامری کا پیم کردے؟ اس کا پیم مسلم ہوگا۔ اس کلام کومسموع کر کےسار بےلوگ د دکلام سے رکے رہے۔

کئی کمی تھی ہر کروالد محمد کا کلام ہوا کہ وہ اولی الا مری دالے معاملہ ہے الگ ہے اور آمادہ ہے کہ کسی اگ ہے اور آمادہ ہے کہ کسی اگ ہے اولی الا مری کا حکم کرے ، مگر عبد کروکہ حکم عدولی ہے دور رہوگے!

اس کلام کومسموع کرے سارے لوگوں کاردکلام ہوا کہ ہم آمادہ ہوئے، مگر بمدم علی کرمہ اللّٰدرد کلام سے رکے رہے۔

والدمحمه كاكلام ہوا:

''اے علی! کلام کرو!''

ہدم علی کرمہ اللہ کا کلام ہوا کہ آمادہ ہوں ، مگر عبد کرو کہ اسلام اور اہل اسلام ہی کی اصلاح کو آگے رکھ کر حکم کروگے! کہا:

" ہماراعبد ہے کدائ طرح ہوگا۔"

اس کلام کومسموع کر کے ہمدم علی کرمہ اللہ کا کلام ہوا کہ کسی کے لئے اولی الا مری کا حکم کرو، ہم سارے حکم عدولی سے دور ہوں گے!

آل کارا گلی سے بہر کی عمادِ اسلام اداکر کے دالد محد کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ لوگو! حاکم اسلام رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے دہرے داما دہوں گے۔

لوگ آ گے آئے اوراک اک کر کے عہد کر کے لوٹے۔ ہمدم علی کرمدانتٰداول اول عبدے رکے

ا حضرت عبدالرحمن بن عوف" (صحابر كرام انسائكلوبيديا) حضرت عبدالرحمن بن عوف" في كفر ، بوكرفر ما يا كدكونى من حضرت عبدالرحمن بن عوف" في كفر ، بوكرفر ما يا كدكون من جوفلا فت سے دست بردار ہوجائے تواس كوبير تق ملے كاكدوہ جس كيلئے بھى خلافت كا حكم كريكادوسر سے اس كا حكم ما نيس من من بالاخرعبدالرحمٰن بن عوف خودى خلافت سے دستبردار ہوگئے اور فر ما يا كہ بيس انتخاب خليف كه كام كوانج م دينے كيلئے تيار ہول۔ (تارتخ اسلام ، اكبرشاه ، ج ، ام س ٢٤٠١)

اورادھرے ہے، مرمعمولی عرصہ مر کردوڑ کرآئے اور عبد کر کے لوٹے۔

اس طرح محرم کی دواور دوکورسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے دہرے دامادمسلمہ طور سے سارے اہل اسلام کے حاکم ہوگئے ۔ (اللہ اس سے مسرور ہو)

اسلام کے حاکم سوم کی درگاہ کا اول معاملہ

عمر مکرم کے وصال سے کئی سحرادھروالدلؤلؤ اک دھاری دارآ لے کے ہمراہ کسروی سردارکے آگے وارد ہوا،ادھراک مملوک روح الله رسول کے مسلک کاراہر ق<sup>ی</sup>اس سردار کا ہمراہی رہا۔والدلولوگئی کمحے ہردو سے ہم کلام رہا<sup>ہ</sup>

اس گروہ کی ہم کلامی کامطالعہ کرکے حاکم اول کا لڑکا محمد ادھر راہی ہوا، والدلؤلؤ کومعلوم ہوا کہ محمد ولدحاکم اول کاارادہ ادھر ہی کا ہے ،وہ اٹھااس کمچے اس کا دھاری دارآ کہ گرا، والدلؤلؤ کودااوراس کواٹھا کرآگے رواں ہوا۔

اس لمح حاکم اول کالڑکا محمد، ہرطرت کے وساوس سے دوررہا، گرعمر کم وصال کے آگے معلوم ہوا کہ وہ دورہا، گرعمر کم می سحرآگ معلوم ہوا کہ وہ دھاری دارآلہ کہ عمر کمرم اس سے ہلاک ہوئے ،وہی ہے کہ کئی سحرآگ والدلوكؤاس كا حامل رہا۔

عاکم اول کالر کالی اور والدلؤلؤ ، کسروی سردارادر مملوک کی جم کلامی اور دھاری دار آلے کا حال لوگوں کے آگ ہے معمور دارآ کے کا حال لوگوں کے آگ ہے معمور جوا ، وہ اٹھا اور صمصام کے وار سے کسروی سردار کو گھائل کرکے رہا ، سردار گھائل ہو کر گرا ، عمر محرم الحضائل ہو کر گرا ، عمر محرم الحضائل ہو کر گرا ، عمر محرم الحضائل ہو کہ اول اول اس نظار ہے ہے دل گرفتی ہوئی اور مجدے اٹھ کر باہرجانے گئے ، لیکن پھر پچھ خیال آیا تو فور ابدی عجلت و بے تابی کے ساتھ صفوں کو چرتے ہوئے برجے ھا ور حفرت عثان غی آگے ہاتھ پر بیعت ک ۔ ( تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ج نام دیا ، اٹھے وقت اس کا تیخر ینے گرا ، اس نے فور اس کو اٹھالی ہے سارا منظر محمد بن ابو بکر شکو کو دیکھ کرا نے کہ کا ماں نے فور اس کو اٹھالی ہے سارا منظر محمد بن ابو بکر شکو کو دیکھ کرا تھ کر جال میں استظر محمد بن ابو بکر شکو کو دیکھ کرا تھ کر جال میں اس کے خور سے میداللہ بن عشرے ایا تقام ۔

کاٹر کامملوک کی ہلا کی کے واسطے ادھر دوڑا، گراس کی ہلا کی سے اول ہمدم سعدآ گے آگئے اور ولئر کامملوک کی ہلا کی سے اول ہمدم سعدآ گے آگئے اور ولئر کو محصور کر دوڑا ولئے آئے مدم رومی آگ اسلام ہوگا وہ اس کے محصور کر دوڑا وہ آدمی کہ اسلام کا حاکم ہوگا وہ میں اس مسئے کو حل کے اسلام کا حاکم ہوگا وہ میں اس مسئے کو حل کرے گا۔

ادھررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے وہرے واما وحاکم اسلام ہوئے ،سارے معاملوں ہے اول ولدعمر کامعاملہ اسلام کے حاکم سوم کے آگے ہوا۔

دامادرسول حاکم سوم کاولدعمرہے سوال ہوا کہ کسر دی سر دار، ولدعمر ہی کی صمصام سے ملاک ہواہے؟ کہا: ہاں! سیلے

اسلام کے حاکم سوم کالوگوں سے کلام ہوا: لوگو! ہم کواس مسئلے کے حل کے واسطے رائے دو! و ما دِرسول علی کی رائے ہوئی کہ ولد عمر کے سرسر دار کسر کی کالہو ہے اس لئے ولد عمر کو مار دو! مگر عمر ولد عاص کی رائے اور ہوئی ،اس کا کلام ہوا کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اک دوسر ہی ہوئی ، کہ اس کے والد مارے گئے کہاں کا عدل ہے کہ اس کو ہلاک کردو؟ مری رائے ہے کہ اس کی ہلاکی

ا حضرت صہب روی می حضرت سعدین ابی وقاص نے عبیداللہ بن عرق گوگر فار کرلیا اورا سکو عارضی خلیفہ حضرت صہب روی کے اسے لئے این انہا کی غور کا مقام ہے کہ صحابہ کرام اسلامی تعلیمات برکس طرح تختی ہے مل سہب روی کے ایک طرف مسلمان ہے دو سری طرف عیسائی بگر حضرت سعدین ابی وقاص نے یہ بھی گوارانہ کیا کہ کوئی مسلمان خواہ وہ خلیفہ رسول عمر کا فرزند ہی کیوں نہ ہو بھی عیسائی بہبھی ظلم کرے، فورااس کو گرفتار کرلیا، اس سے بڑھ کر قابل غورام رہے ہے کہ حضرت عمر کی شہودت کے بعد تین دن اجتماب خلیفہ میں گئے یہ مدت خواہ قبیل بی می مگر صحابہ کرام نے اپناعارضی خلیفہ روی باشندے حضرت میں بوری می کو ختی فرمایا۔ سبحان القد! (رضی اللہ عنهم اجمعین) از مؤلف۔ سبحضرت عنان غن نے حضرت عبیداللہ بن عمر شے بوچھا کہ تم نے بی ہرمزان کوئل کیا ہے؟ حضرت عبیداللہ بن عمر شے بوچھا کہ تم نے بی ہرمزان کوئل کیا ہے؟ حضرت عبیداللہ من عمر شاہ بھیاں)

سے دور رہو! کی اوگ ہمدم عمروکی رائے کے ہم رائے ہوئے۔

حاکم سوم کے واسطے مسئلے کاحل گرا<sup>ل</sup> ہوا، گراسی لیحہ کہا: ولد عمر کا مسئلہ عمر کمرم اور ہمارے دور کے علاوہ کا ہے، اس لئے اس مسئلے کاحل ہمارے سرکہاں؟ اس کے آگے اس مسئلے کےحل کے واسطے اک عمدہ سعی کی ۔

وہ اس طرح کہ داما درسول حاکم سوم دلد عمر کے ولی ہوئے اور اس کے مال دم کی ادائے گی کردی۔سارے لوگ اس عمل سے کمال مسرور ہوئے اور ولد عمر کوصلہ کرم سے رہائی ملی۔ علواسلام اور کا مگاری کے احوال

عمر کلرم کاعبد ،عبد کامگاری رہا،اس دورکوروم ،مصر اور ملک کسریٰ ممالک محروسہ کا حصہ ہوئے ،عبر کلرم کلی کاروال کے لئے عدہ اصول دے کر گئے ،اس لئے حاکم سوم کے لئے راہ ہموار رہی ،وہ ہمدم مکرم کاساملائم دل لے کر ،عمر مکرم کے ملکی اصولوں کے عامل رہے، اک سال کاعرصہ اسی طرح مکمل ہوا۔ ہاں اک ہمدم رسول سے کواس کے عبدے سے ہٹا کرادھر ہمدم سعت عووالی وحاکم طے کر کے کہا:

"عرمكرم كااراده الى طرح كاربا-"

اصحابہ کرام کی رائے چونکہ مختلف تھی ،اس کئے سیدنا عثان غی وشش وہ جھیں جتال ہوگئے ، گر چرفر مایا: بیدوا قعد نہ حضرت عمر کے عہد خلافت کا ، کیونکہ میرے خلیفہ ہونے سے پہلے بیدوا قدظہ ور میں آ چکا تھا ، میں اس کا فدمد دار نہیں ہوسکا ہے سیدنا عثان غی " نے خود عبیداللہ بن عمر کا ولی بن کراپنے پاس سے اس کی ویت اداکر دی کا فدم دار نہیں ہوسکا ہے سیدنا عثان غی " نے خود عبیداللہ بن عمر کا ولی بن کراپنے پاس سے اس کی ویت اداکر دی ادر منبر پر چینے کرایک پراٹر تقریر کی ۔ تمام اوگ اس فیصلے سے خوش ہوگئے ۔ ( تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ج: ای اس تقری اور برطر فی مغیرہ بن شعبہ ہی حضرت سعد بن ابی وقاص گو منبر میں شعبہ گی جگہ کوف کا گورز مقرر فر مایا ، اوگوں نے اس تقری اور برطر فی کا سب دریافت کیا تو انہوں نے فر مایا: مغیرہ کو کئی خطا پر معز دل نہیں کیا گیا ، بلکہ میں نے بیا تظام ، وصیب فاروق کے مطابق کیا ہے ، کیونکہ حضرت فاروق اعظم اسنے ختا ا کو مجھ نے نے ۔ ( تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ج ۱۰ می ، ۲۸ مطابق کیا ہے ، کیونکہ حضرت فاروق اعظم اسنے ختا او مجھ نے فر ما چکے تھے ۔ ( تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ج ۱۰ می ، ۲۸ مطابق کیا ہے ، کیونکہ حضرت فاروق اعظم اسے ختا او مجھ سے فر ما چکے تھے ۔ ( تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، تاریخ اسلام ، اکبرشاہ ، ج ۱۰ میں دول جا میں کیا گیا ہو کہ سے کا سب

ای دورکووہ ملک کہ ہمدم سعداس کے حاکم ہوئے ،اس کے دارالمال کے والی ولدمسعود رہے، اکسحر کا حال ہے کہ ہمدم سعد دارالمال کے والی ،ولدمسعود کے آگے آئے اور کہا:
"اس کو دارالمال سے ادھار دے دو!لوٹا دوں گائ

ولدمسعود، حاکم سعد کے عامل ہوئے، اک عرصہ تھہر کرولدمسعود ہمدم سعد کے آگے اور کہا:''ووادھارلوٹاؤ!''

ہمم سعد کارد کلام ہوا کہ مال سے محروم ہوں ، کہاں سے ادائے گی کروں سے

اک دوسرے کی صدآ اٹھی اور ماحول مکدر ہوااور معاملہ اسلام کے حاکم سوم کے آگے ہوا، حاکم سوم کواوٹی ان مربوئے اک سال کاعرصہ ہوا، اگلے کئی ال حاکم سوم کے حکم سے ہمدم سعد عبد سے بٹ نے گئے اور اس ملک کا حاکم اک دوسرا آ دمی ہوا آسلام کے حاکم سوم کواوٹی الامر ہوئے اک ساز مکمل ہواوہ سال معرکوں سے عاری رہا۔

ا گلے لیمال کے معرکے

حاکم موم کواولی الامر ہوئے : وسراسال ہے اس سال معمولی معرکے ہوئے۔ اہل روم سے معرکہ

عمر مکرم کے وصال کی اطلاع مسموع کرکے حاکم روم کاارادہ ہوا کہ اہل اسلام کے اک معاہد کلک آ کرحملہ آور ہوکراس کامالک ہو،اس لئے اس کے حکم سے اک رومی عسکر حملہ سے دری کاارادہ کرکے ساگری راہ گلے ہے اہل اسلام کے معاہد ملک کے ساحل وار دہوا۔

ا کو فدیت عبرالقد بن مسعود یست حضرت سعد بن افی و قائل آنے اپنی کی ضرورت کی خرض سے بیت المال سے قرض سیاتھ۔ (تاریخ اسلام، خ ۱ ہم ۳۸۴) مع مضرت سعد بن افی و قائل آبا و جود یکد کوفد کے گورز تھے ،گران کے پاس استے پیسے بھی خدیجے کہ وہ اپنا قرض اداکر پاتے ہے ۔ بات بڑھ گئی۔ آیسینی ہے ہیں ۔ کے فد۔ فرونید بن عقبہ بن افی معیط ۔ فریعنی ۲۲ ہے ہے میں کوئی اہم اور قابل تذکرہ و اقد ظبور پذیر ٹیمیں ہوا۔ (تاریخ اسلام، خ ۱ ہم. ۱۳۸۰) میابینی ۲۲ ہے لئے سکندر یہ سے اسمندری راستہ دوی فوج جہازوں کے ذریعیا سکندریہ کے سائل بھٹی تھی۔ اہل اسلام اس اطلاع کو لے کرادھرآئے، راہ کے اک محل عسکرروم اورعسکراسلام کا نظراؤ ہوا اورمعرکہ عام ہوا،اس معرکہ آرائی سے عسکراعداء کا سالا راعلیٰ ہلاک ہوا۔اس سے عسکرروم حوصلہ ہاراا وررسوائی کو گلے لگا کردوڑا۔کی رومی واصل دارالآلام ہوئے،عسکراسلام کے سالاراعلیٰ عمروولدعاص معاہد ملک کے لوگوں کے آگے آئے اوروہ گھاٹے کہ لوگوں کے مسالاراعلیٰ عمروولدعاص معاہد ملک کے لوگوں کے آگے آئے اوروہ گھاٹے کہ لوگوں کے مسالاروم سے ملے اس کی ادائے گی کر کے لوٹے ۔

اہل رہے وہمدال کی حکم عدولی

عمر مکرم کے دصال کا حال مسموع کر کے ہی اہل روم کو اہل اسلام کے معاہد ملک کے کہ معاہد ملک کے کہ معاہد ملک کے حالم آوری کا حوصلہ ہوا ،اسی اطلاع کو لیے کراہل رے اور اہل ہمداں تھم عدولی کاعلم لے کراٹھے۔

اسلام کے حاکم سوم کواس کی اطلاع ملی ، والد عمویٰ اور دواور مسلم سر داروں کو حاکم سوم کا حکم ہوا:

''ادھركے لوگول كو كلم عدولي سے دورر كھو!''

مسلم سردارای حکم کے عامل ہوئے اور معمولی معرکہ آرائی سے لوگ حکم عدد لی سے رک گئے۔ عسکر روم سے معرکہ اور کا مگاری ع

رسول اکرم کے سالے ھینے تھم سے ولد مسلمہ اہل روم کے مما لک محروسہ کے اک

اے حضرت عمروبن عاص شنے رومیوں کو بھا کر اسکندر سیاورٹواح اسکندر سیے کے باشندوں کے تمام ان نقصانات کی تحقیق کروائی جو رومی فوج کے ذریعے ہوا تھا، ان تمام نقصانات کو حضرت عمروبن عاص نے پوراکیا کیونکہ وہ رومیوں کی حفاظت اوران کونقصانات سے بچانے کا ذمہ دارا پ آپ کو تیجھتے تھے۔ (تاریخ اسلام، ج:اص: ۳۸۱) می اسکندر سیہ سع حضرت ابوموی اشعری ، براء بن عازب اور قرط بن کعب کو حضرت عثمان شی شنے ان بعناو توں کے فروکر نے پر مامور فرمایا۔ (تاریخ اسلام) سی فتح آرمیدیا ہے۔ سید ناامیر معاویہ۔ ایس مسلمہ۔

ملک کی کامگاری کے واسطے عسکراسلام کے ہمراہ ادھر گئے، رومی لوگ طوعا وکرھا مال سلح کی ادائے گی کے لئے آ مادہ ہو گئے۔

اس اطلاع سے حاکم روم کاول صلد کی آگ سے معمور ہوا۔

اس کے حکم سے کئی مما لک کے عسا کرا کھنے ہوئے اور دس دس سوکے اس گروہوں سے کا عسکر طرار ، ہمدم مسلمہ کے سکر سے معرک آرائی کے واسطے رواں ہوا۔

ہمدم مسلمہ کے حکم ہے اس حال کی اطلاع رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے سالے گئی ،اُس کے واسطے ہے حاکم سوم کو عسکر گران کا حال معلوم ہوا۔

حاکم سوم کااک مسلم سر دار<sup>ھ</sup> کو حکم ملا کہ دس دس سو کے دس گروہوں سے ہمدم مسلمہ کی مد دکرو!

وہ ای حکم کے عامل ہوئے اوراک عسکر کے ہمراہ ہدم مسلمہ کے عسکرے آملے اوراکشھے: وکڑعسکرروم سے معرکہ آراء ہوئے۔اللہ کے کرم سے سارے ملک کی کامگاری حاصل کرکے لوئے۔

#### مصركے احوال

ولدسعد للے کہ وہ والدسرح کے اسم ہے معلوم ہوئے ،وہ اسلام کے حاتم سوم کے دو دھ کے واسطے سے ولدام رہے۔

رسول اکرم کے عبد کواسلام لاکراسلام سے روگر دال ہوگئے، مگر دہراکر دل سے اسلام لائے اور ساری عمر سلم رہے۔

وہ رسول الله صلی الله علی كل رسله وسلم كے دہرے داماد كے حكم مے مصراوراس كے دارالمال ك

لے چارونا چاریے قیصر معطوطین سے ای بزار سے سیدنا امیر معاویی کے گورنر کوفد ولیدین عقب کے حضرت عبدالقد بن معدامعروف بداین الی سرح حضرت عثان غنی کے رضائی جھائی تھے۔ (تاریخ اسلام، ج ۱۴م ۳۸۳)

والی ہوئے اور عمر ولد عاص عسکری امور کے والی رہے، اس دوعملی سے ملکی اور عسکری سر داراک دوسرے سے دورائے ہوئے ،اس سے ماحول مکدر ہوا۔ حاکم سوم کواس کی اطلاع ملی ، حاکم سوم کے حکم سے عمر وولد عاص عسکری عہدوں کے مالک ہوئے اور ولد سعد ملکی وعسکری عہدوں کے مالک ہوئے ہے۔

گوکہ ولد سعد حوصلہ ور گھڑ سوار رہے مگر معرکہ آرائی کے اطوار کاعلم عمر وولد عاص ہے کم ہی رہا وروہ اس سے محروم رہے کہ انل مصرکے ولوں کو گھر کرے اور ابل مصرکواس سے صدمہ ہوا کہ عمر وولد عاص معطل کئے گئے ،اس لئے وہ ولد سعد کی حکم عدولی کے لئے آمادہ ہوئے ۔
اس حال کا مطالعہ کر کے حاکم روم کے کا ارادہ ہوا کہ اک عسکر کومصر سے ملے ہوئے اک ملک کی راہ کا مگاری کے واسطے رواں کرے ،اس لئے اس کے حکم سے انل روم کا اک عسکر طرارسا گرکی راہ سے اس ملک کا مالک ہوا۔

اسلام کے حاکم سوم کو اس حال کی اطلاع ہوئی، اس کے حکم سے عمر و ولدعاص د ہراکر حاکم معربوئے اورای لیے عسکرروم سے معرکد آرائی کے واسطے آمادہ ہوئے اور عسکرروم سے اس طرح لڑائی لڑی کہ رومی حوصلہ ہارگئے اور عسکرگاہ سے دوڑے اور وہ اسلامی ملک د ہراکرابل اسلام کی ملک ہو، ااس کے آگے عمر ولدعاص د ہراکر عہدے سے معطل کئے گئے اور ولد سعد د ہراکر حاکم معربوئے، اس سے عمر وولدعاص دکھی ہوئے۔

عمر وولد عاص کی معظلی کا حال دوسر ے علماء سے اس طرح مروی ہے کہ عمر کرم، اسلام کے حاکم دوم کے دورکومصر کے حاکم عمر دولد عاص رہے اوراک معمولی حصد کی اولی الامری

ا حضرت عمروبن عاص فوجی افسر تھے۔ می الس سے میں سیدنا عثان غن گنے ان معزول کر کے عبداللہ بن سعد کومھرواسکندریہ کے عبداللہ بن سعد کومھرواسکندریہ کے کامل افقیارات وے دیے۔ میں قیصطنطین سے اسکندریہ فوج کے قبضے کامن کر حضرت عثان غی نے عمروین العاص کو پھرمھر کا گورزمقرر کر کے دوانہ کیا۔ (تاریخ اسلام)

ولد سعد کوملی ۔

مصر سے محصول کی تمی عمر مکرم ہی ہے دور سے محسوس کی گئی، وہی تمی حاتم سوم سے دور کو رہی، اس لئے حاتم سوم کاوالی مصرعمروولدعاص سے کلام ہوا کہ اس کمی کی اصلاح کرو! عمروولدعاص کاردکلام ہوا:

" دوده والى سوارى كادودهاس سي سوا كبال"؟

اس لئے حاکم سوم کے تھم سے عمروولدعاص معطل ہوئے اورولد سعدسارے مصرکے والی ہوئے۔

ادھر کے لوگ حکم عدولی کاعلم کے اٹھ کھڑ ہے ہوئے ،اس لئے حاکم سوم کے حکم ہے عمر وولد عاص دہرا کر حاکم مصر ہوئے اورلوگوں کواس حکم عدولی ہے روکا۔

حاکم سوم کی رائے سے ولد سعد ملکی امور کے والی رہے اور عمر وولد، ص عسکری امور کے \_مگر دوعملی کو تھبراؤ کہاں؟اس لئے ماحول مکدر ہوا۔

ماّل کارعمر دولد عاص عسلری عہدے سے معطل ہوکرمعمورہ رسول آگئے اور ولد سعد ملکی عسکری امور کے مالک ہوئے۔

عمر وولدعا<sup>نس</sup> کے دورمصر کے جھسول کا عدد دس اور دس لا کھر ہا،مگر ولد سعد کی سعی ہے۔ اس کا عدد سواہوا <sup>ہے</sup>

اس حال کا مطالعہ کر کے حاکم سوم کا ہمدم عمر وسے کلام ہوا کہ لو! دودھ اور سوا ہوا۔ کہا: ہاں! مگر اولا دمحروم رہ گئی۔

#### اک صحرائی ملک کی کامگاری ٔ

ولدسعدها کم سوم کی رائے سے اک صحرائی ملک کی کامگاری کے واسطے راہی ہوئے اورا دھر کے سرحدی رؤساء وامراء سے معرکہ آراء ہوئے ، وہ مال صلح کی ا دائے گی کے واسطے آ ماد ہ ہوئے ۔۔۔

اس کے آگے سکر اسلام ملک کے وسطی جھے وار دہوا، ادھر عاکم سوم کے تئم ہے اک کمک معمورہ رسول سے رواں ہوئی ادر مصرے ہو کرعسکر اسلام سے آملی اس سے عسکر اسلام کاعد دسوا ہوا۔

# رومی لوگوں ہے معرکہ ہے

رومی لوگ عسکر اسلام سے معرکہ آرائی کے واسطے آئے ،گر اہل اسلام کی حوصلہ وری کی سہار سےمحر وم رہے ۔

اور بارکر دوڑ ہے،ادھر کی کامگاری کی حاصل کر کے عسکراسلام صحرائی ھملک وارد ہوااور صحرائی ملک کی کامگاری حاصل کی ۔

# اک اور ملک کی کامگاری ک

صحرائی ملک کی کامگاری سے اک اور ملک کی کامگاری کا درکھلا ،اس لئے ما کم سوم کی رائے سے اسلامی عسکرآ گے روال ہوااور کئی ملکوں کی کامگاری حاصل کرلی ،مگروہ مہم ادھر ہی

ا فتی افریقہ: اس زمانہ میں افریقہ ایک براعظم کانام ہے، مگر صحابہ کے دور میں افریقہ نام کی ایک ریاست بھی تھی جو طرابس اور طبخہ کے درمیانی علاقے پر پھیلی ہوئی تھی ، لیکن اس زمانے میں افریقہ ان ملکوں کے مجموعے پر بھی بول جو تا تھا جو آج کل براعظم افریقہ کے ثالی حصہ میں واقع ہیں یعنی طرابلس ، الجیریا، ٹیونس مرا کو وغیرہ ۔ ( تاریخ اسلام ، ج: ام بست افریقہ کی جانب برحا۔ ( تاریخ اسلام ، ج: ام بست افریقہ کی جانب برحا۔ ( تاریخ اسلام عاص ریاست افریقہ کی جانب برحا۔ ( تاریخ اسلام عاص ریاست افریقہ کی جانب برحا۔ ( تاریخ اسلام عاص ریاست افریقہ کی جانب برحا۔ ( تاریخ اسلام عاص ریاست افریقہ کی جانب برحا۔ ( تاریخ اسلام عاص ریاست افریقہ کی جانب برحاد قد اسلام عاص ریاست افریقہ کی ہے۔ ( سیالہ میں محد کی رئیسوں کو مغلوب کر کے جزیہ کی اوالی پر مجبور کیا ایشا۔ آن اسپین کے بعض علاقے فتح کے۔ ( سیالہ کے بیا میں ایک بھی میں محد کی رئیسوں کو مغلوب کر کے جزیہ کی اوالی پر مجبور کیا ایشا۔ آن اسپین کے بعض علاقے فتح کے۔ ( سیالہ کے بیا ہے بیاتھ کے اور سیالہ کی در بیا ایشا۔ آن ام بیان کے بعض علاقے فتح کے۔ ( سیالہ کی در بیا ایسانہ کی بیا ہو تا تھا ہے بیانہ کی بیا ہو کہ کی اور بیا ہو تا تھا ہے بیاست کی بعض علاقے کی کے۔ ( سیالہ کی بیا ہو کیا ہو تا ہے بیا ہو کیا ہو

روک دی گئی۔ولدسعد مصراوت آئے اوراک دوسرا آ دی صحرائی ملک کاوالی طے ہوا۔ سما گری کی مہموں کے احوال

اول اول اہل اسلام ساگر کی مہموں سے لاعلم رہے، اس کئے کہ ساگر کی مہموں سے

سدادورر ہے۔

عمر مکرم کے دور کو حاکم روم کے سارے ٹھاٹ مٹی ہوئے ،اس کے مُلک کے سارے اہم جھے اہل اسلام کی ملک ہوئے ،مگر کئی ساحلی مما لک اس کی مِلک رہے۔

روڈس اوراس سے ملے ہوئے ملک کی کامگاری ع

رسولِ اکرم صلی الله علی کل رسله وسلم کے اک سالے هم کا عمر مکرم کے دورہ ہی ارادہ ربا کہ وہ ساحلی ملکوں کی کامگاری کے واسطے عسکرِ اسلام کے ہمراہ راہی ہو، مگر عمر مکرم آمادگ سے سدادوررہے۔

عمر مرم کے وصال کے آگے رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے سالے کا حاکم سوم کے کلام ہوا : '' اے داماو رسول! ساحلی ملکوں کی کامگاری کا ارادہ ہے ۔ساگر کی مہموں کے واسطے آ مادہ ہول۔اس کے لئے حاکم سوم کی رائے درکار ہے اور معلوم رہے کہ ساگر کی مہموں والا معاملہ مہل ہی ہے حال کہاں''؟ کھے

اس کلام کومسموع کرمے حاکم سوم کاردکلام ہوا:'' اگر معاملہ مہل ہے ہماری رائے ہے کہ اک عسکر ساگری مہم کے واسطے راہی ہو، مگراس عسکر کے ہمراہی وہی لوگ ہوں کہ وہ دل ہے ہے آ مادہ ہوں''۔  $^{\triangle}$ 

ل عبداللد بن سعدًّ المعروف بدا بن الجي سرح على عبداللد بن نافع بن عبد قيس افريقيد كے حاكم مقرر كئے گئے سے بحری جنگیں سے قبرص۔ هے امير معاوية۔ الاسيدناعثان غُن الله يحضرت امير معاوية نے سيدناعثان مُن الله كام معرف ولا ياكه بحرى جنگ كوجس قدرخونزك سمجھا جا تا ہے ، اس قدرخوفتاك نبيس ہے۔ (سير الصحاب، ج: ١،٩٠٠ ١٨٩) المسيد ناعث ن غُن شُ نے اجازت تو دى ، مگر فرما ياكداس مهم ش اس كوتر كيك كيا جائے جوا بي خوشى سے شركت كرے۔ (ايفا)

اس لئے رسول الله سلی الله علی كل رسله وسلم كے سالے كى سعى سے اك گروہ ساگر كى مہم كے واسطے آمادہ ہوا۔ ام حرام اور اس كامر داس گروہ كے ہمراہى ہوئے۔

اہل مطالعہ کوئلم ہوگا کہ ساگر کی مہموں کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی آماد گی معلوم رہی ۔

علاء کرام ہے مردی ہے کدرسول اکرم اک سحر آ دھی سحر کے لیجے ام حرام کے گھر آئے اور آ کرسو گئے اک عرصہ سوکرا شھے اور مسکرائے ،ام حرام کا سوال ہوا:

"اے اللہ کے رسول! کس لئے مسکر ارہے ہو"؟

رسول اکرم گاردکلام ہوا:''ہم کوسوئے ہوئے معلوم ہوا کہ ابل اسلام کااک گروہ امرا ، ورؤساء کی طرح ٹھاٹ سے ساگر کے راہوار کمکا سوار ہوکر رواں دواں ہے۔اےام حرام!وہ ساراگروہ دارالسلام والا ہوگا۔''

ام حرام كارسول التنصلي الشعلي كل رسله وسلم ي كلام جوا:

"اے اللہ کے رسول! دعا کرو کہ ام حرام ای گروہ کے ہمراہ ہو۔ رسول اللہ علی کا رسلہ وسلم کا رسلہ وسلم کا روکام ہوا کہ اسلہ وسلم کا روکلام ہوا کہ ام حرام ای گروہ کے ہمراہ ہوگی ہے۔

آ کے مسطور ہوا کہ ام حرام اور اس کا مرداس گروہ کے ہمراہ ساگری مہم کے واسطے رائی ہوئے۔ راہ کے اک محل ام حرام کا گھوڑا کودا، اس سے وہ گھوڑ ہے گری اور گرکردارالسلام کوسدھ رگئی اور اس کوادھر ہی مٹی دی گئی اور اس طرح رسول اللہ صلی التدعلی کل رسلہ سلم کے کلام کا اک اک کلم کمل ہوئے رہا۔

دوسراعسکراسلام آگے رواں ہوا، اللہ کا حکم اس طرح ہوا کہ اس سما گروالی مہم نکم کا سالا راعلی میں اس کا کہ اس سما گروالی مہم کا سالا راعلی راہ کے اک محل راہی ملک عدم ہوا، لوگوں کی رائے ہے اک دوسرا آدی سمالار

عسكر ہوااورعسكر اسلام صحرائی ملک دار دہوا۔

حاکم روم کے کہای صحرائی ملک کودارالا مارہ کئے ہوئے رہا، دہ معرکہ آرائی کے حوصلہ سے محروم ہوکر دوڑ ااور دہ صحرائی ملک اہل اسلام کی ملک ہوا۔

ادھری کامگاری مکمل کر کے عسکراسلام روڈس کی کامگاری کے واسطے راہی ہوا،ادھر کڑی معرکہ آرائی ہوئی۔

> مَّل کاررد ڈس کی کامگاری ایلِ اسلام کوحاصل ہوئی۔ جسم معطّلی والدموسی کی معطّلی

والدمویٰ ،عمر مکرم کے عہدہے ہی مما لک کسریٰ کے اک ملک کے والی رہے ،رسول استصلی اللّٰہ علی کا دیم مکرم کے عہدہ اولی الا مرہوا اور والدمویٰ کو دو کم آٹھ سال کا عرصہ اسی طرح والی رکھا، مگر ادھرکے کی لوگ حاکم سوم کی درگاہ آئے اور کہا والدمویٰ کو اس کے عبدے ہے بنا کرادھرکسی دوسرے آدمی کو حاکم کردو!

اس لئے حاکم سوم کے حکم سے والامویٰ معطل ہوئے اور ولد عامر اس ملک کے حاکم ہوئے۔ موسم احرام

حاکم سوم کوحاکم اسلام ہوئے سہ کم آٹھ سال ہوئے ،اس کا ارادہ ہوا کہ وہ اس سال عمرہ واحرام کے اک گروہ کے عمرہ واحرام کے احکام کی ادائے گی کرے ، اس لئے ہمد موں اور مددگاروں کے اک گروہ کے ہمراہ سوئے مکدراہی ہوئے۔

حائم سوم اول ہی ہے دادوعطا کے عادی رہے ، اس لئے راہ کے اک مرحلے سارے کاروال کوروک کرکہا کہ ادھر ہی تھہر وا ہماراارادہ ہے کہ سارے کاروال کواکل وطعام ہے مالا مال کروں! اس طرح سارے لوگ حائم سوم کی دادوعطا سے مالا مال ہوئے۔

قسطنطين ع الوموي اشعري سي بعره مع عبدالله بن عامر في مير الصحاب، ج: ابس ١٠٩)

راہ کے اک مرطے اک جمد مدحا کم سوم کے آگے لائی گئی ،لوگوں کا اس جمد مدکے لئے کلام ہوا کہ وہ حرام کاری کی عامل ہوئی ہے ، اس لئے کہ وہ ہمد مداک عرصہ دو لیجے سے محروم رہی اور اس کی دوسری عروی کوآ دھاسال ہی ہواہے کہ وہ اک لڑکے کی ماں ہوگئی۔

کٹی لوگوں کا کلام مسموع کر کے حاکم سوم کا حکم ہوا کہ اس ہمدمہ کومرمر کے ٹکڑوں سے مار مار کر ہلاک کردد۔

دامادرسول علی کرمہ اللہ کواس کاعلم ہوا ، وہ آئے اور حاکم سوم سے کہا کہ اسلامی روسے محال ہے کہ کوام اللہ گواہ کہاک محال ہے کہ کوئی اس ہمد مہ کومر مرکے نکڑوں سے ہلاک کرے ہ<sup>یں</sup> اس لئے کہ کلام اللہ گواہ کہاک ہمد مہ کاعرصہ حمل کم سے کم آ دھا سال ہوگا۔

كلام البي ب:

''اوراس کے حمل اور دودھ سے دوری کا عرصہ، ڈھائی سال ہے۔''

اور کلام الہی ہے ہی معلوم ہواہے کہ دودھ کا عرصہ دوسال ہے۔

اللہ کا کلام ہے:

''اور ماں اولا دکود وسال مکمل دود ھدے۔''<sup>سے</sup>

ڈ ھائی سال ہے دوسال دودھ کاعرصہ ہے،ادھرحمل کاعرصہ آ دھاسال رہا،اس لئے وہ ہمدمہ حرام کاری کی عامل کہاں ہوئی؟

اس کلام کومسموع کرے حاکم سوم کا اک آ دمی کوتھم ہوا کہ دوڑ واورلوگوں کو اس ہمدمہ کی ہلا کی سے دررکھو! مگراس آ دمی کے ورود سے آ گے ہی وہ ہمدمہ مرسر کے نکڑوں سے ماری گئی اور ہلاک ہوئی

ل نصاب شہادت اورعلامات كود كيمت ہوئے سيدناعثان غن نے اس كور جم كرنے كا حكم ديا۔ ل حصرت على في فرمايا: كلام الله كى روسے وه كورت باليقين زائي جيس على و حمله و فصاله ثلثون شهو آ۔ (الاحقاف ١٥٠)

٣ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين\_(القرة:٢٣٣)

حاكم سوم كوسدااس كاملال ربا\_

علاء سے مروی ہے کہ اگرلوگ اسلامی علوم کے کسی ماہر عالم کی رائے کے عامل ہوں اور وہ رائے سوء ہو، اس کواک ہوں گے اور اگروہ رائے سوء ہو، اس کواک صلامل کرہی رہے گائے۔

اسی سال حائم سوم کے حکم ہے حرم رسول کا احاط اور گھلا ہوا۔

# اک حاکم کے کوکوڑ ہےاوراس کی معطلی

مکارلوگ سدااس امر کے لئے سائی رہے کہ مکاری کی راہ ہے اسلام کواورابل اسلام رسوا کر کے مسرور ہوں ۔اسی سلسلے کی اک کڑی وہ ہے کہ اک اسلام ملک کے حاکم کے لئے لوگوں کا گماں ہوا کہ وہ ماچ مسکر کاعادی ہے۔

حا کم سوم کے حکم سے وہ والی لائے گئے اور لوگوں سے کہا کہ کوئی گواہ ہے؟ لاؤ! مگرمحال ہوا کہ کوئی گواہی دے کہ وہ والی ماء سکر کا عادی ہے۔

اک عرصہ ٹھہر کرلوگوں کا کلام ہوا کہ ہاں! ہم لوگ اس طرح کے گواہ سے محروم ہوئے کہ کوئی گواہی دے کہ وہ والی ماء حرام کاعادی ہے مگر ہمارے آگے اس والی کو ماء سکر کی الٹی آئی ہے۔

مّال کارحاکم سوم کاحکم ہوا کہ اس والی کواسی کوڑے لگا ؤ! مگرآ دھے کوڑے لگے کہ داما دِرسول علی کھڑے ہوئے اور کہا کہ رکو!

ہمر علی کا کلام ہوا کہ ہم کومعلوم ہے ماء سکرے عادی کے واسطے عمر مکرم کاعمل اس کوڑوں کا ہی ہے ، مگر ہم کواس معا ملے کے واسطے اسلام کے حاکم اول کاعمل عمدہ لگا ہے۔ ماء سکر کے عادی کے

اِ ٣٦رخ اسلام ج:اجس ٣٩٠٠) فقيد كي رائ اگر درست جوتو اس كود واجر ملته جي اورا گررائ غلط بوايك اجر سله وليدين عقبه ينج كوفيه هي شراب -

واسطےاس کا حکم ای کوڑوں کا آ دھاہے۔

الحاصل حاكم سوم كی اولی الامری كودوكم آثھ سال ہوئے، وہ والی معطل كئے گئے اورادھرولدعاص والی ہوئے۔

#### اک کسروی ملک کی کا مگاری <sup>تا</sup>

اسلامی ملکوں کے دو سر دار دلد عامر آور دلد عاص الگ الگ راہ لے کرمما لک کسریٰ کی کامگاری کے واسطے رواں ہوئے۔

ولدعاص کے ہمراہ دامادرسول علی کرمہ اللہ کے وہ دولڑکے رہے کہ وہ داراالسلام والے لڑکوں کے سردار ہوں گے۔ای طرح ولد عمر فی ولد ولد عوام آور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلو سلم کے مرم کالڑکا فی عسکر کے ہمراہ رہے۔

ولد عاص عسکراسلام کولے کرآگے آئے۔اس سے اول کہ ولد عامر ادھرآئے ، ولد عاص کاعسکر اعداء اسلام کولئے اعداء اسلام سے معرکہ بوا اور اس ملک کی کامگاری حاصل کرلی ادھرولد عامر عسکر اسلام کولئے بوئے اور آگے گئے اور کئی ملکول کی کامگاری حاصل کر کے سوئے معمور ہ رسول لوٹے گئے

لے حضرت علی نے فرمایا کہ آگر چہ فاروق اعظم نے شراب خور کے ای کوڑے لگائے ہیں، مگروہ بھی درست ہیں، کین صدیق آکبڑی تقلیدزیادہ محبوب ہے۔
صدیق آکبڑ نے شراب خورکو جالیس کوڑے لگائے ہیں اور جھ کواس معاملہ میں صدیق آکبڑی تقلیدزیادہ محبوب ہے۔
( تاریخ اسلام ، ج: امص: ۳۹۰) ہے فتح طبرستان سے عبداللہ بن عامر بھرے کے نئے والی سے سعید بن عاص ہے حضرت حسین و حضرت حسین ہے والی سے سعید بن عاص ہے حضرت حسین ہے والی سے سعید بن عاص ہے عبداللہ بن وحضرت حسین ہے آپ کا ارشاد ہے: "المحسن والمحسین سیداشباب اہل المجند." ہے عبداللہ بن عمرا سے عبداللہ بن عامر نے اپنی مجمود اللہ بن عمرا سے اب ہے اور ہوتان کو فتح کرتے عبداللہ بن عمرانے اپنی مجمود کی در المحاب میں اور ہوتان کو فتح کرتے ہوئے نیشا پور پہنچے (ایسنا)
ہوئے نیشا پورکارخ کیا ادر بست اشدورخ خواف ، امرائن ، ارغیان وغیرہ کو فتح کرتے ہوئے نیشا پور پہنچے (ایسنا)

#### اك ہمدم رسول كا حال

رسول الندسلی الندعلی کل رسله وسلم کااک معمر جدم، رسول اکرم کے اک سالے، محرروجی کے ملک تھیرار ہا، کلام اللہ کے اک حصہ کی مراد کے واسطے اس جدم کی رائے وہاں کے حاکم اور دوسر بے لوگوں سے الگ ہی رہی کہ:کسی مسلم کے لئے روا کہاں کہوہ مال اکتھا کرے؟ اور وہاں کے حاکم کی رائے رہی: وہ مال کہ اس سے محروموں کو حصہ ملا ہو،روا ہے کہ مسلم آ دمی اس کواکھا کر کے رکھے۔

لوگوں کواس ہمدم رسول کے مسلک کاعلم ہوا، لوگ آئے اور ٹھرنے کر کے مسرور ہوئے۔ اس حال کی اطلاع حاکم سوم کودی گئی، اس کارسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے سالے کو تھم ہوا کہ اس ہمدم رسول کوا کرام ہے معمور ہیں رسول رواں کردو!

معمورہ رسول آ کراس کا حال ای طرح رہا،اس لئے حاکم سوم کی رائے ہے وہ بمدم معمورۂ رسول سے دوراک گا دَل آ کرتھ ہرے۔

رسول التُصلَّى التُدعلي كل رسله وسلم كي مُهر

رسول الله کی وہ مہر کہ اس سے رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے ملوک عالم کوارسال کردہ مراسلے مہر کئے گئے ،وہ رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے وصال مسعود کے آگے وہ آگے وہ آگے وہ مہراس کودے دی ،اس کے آگے وہ مہرعمر مکرم کوئی۔

ل حضرت الوذر غفاری سی والسفین یک نون السفه ب والسفضة و الاینفقونها فی سبیل الله فیشرهم بسعداب الله فیشرهم مسلما الله فیشر معادی سی الله فیشرت حضرت البوذر غفاری مطالب میں حضرت البوذر غفاری شیخت میں میں سکونت البوذر غفاری شیخت میں سکونت الفتاری در تاریخ اسلام، ن: ایمی ۱۹۹۳) میسیده عائش صدیقت میں سکونت الفتاری در تاریخ اسلام، ن: ایمی ۱۹۹۳) میسیده عائش صدیقت میں سکونت الفتاری در تاریخ اسلام، ن: ایمی ۱۹۹۳) میسیده عائش صدیقت میں سکونت الفتاری در تاریخ اسلام، ن الله می الله مین الله می الله مین الله مین الله می الله مین الله

عمر مکرم لے وصال کے آگے وہ مبر عمر مکرم کی لڑک کسکہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی عروس جوئی ،اس کوملی ۔

اس سے ہوکروہ مبر،رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے دہرے دا ما داوراسلام کے حاکم سوم کوملی ،گرچاکم سوم سے وہ مہر ماءطا ہر کے اک گہرے گڑھے گرگئی ہے۔

#### اس سال کیے دوسرے احوال

اس سال ممایا سلام کے واسطے لوگوں کا عدد سواہوااور وہ ممایا اسلام کہ اس کے اسم سے کلام اللہ کی اکس میں اسلام کا عدد اس طرح سواہوا کہ صدائے مماد سلام کے ساح سے کئی لوگ محروم رہے۔

اس حال کامطالعہ کرکے حاکم سوم کا حکم ہوا کہ وہ آ دمی کہ وہ صدائے عماداسلام کے واسطے مامورہے، وہ امام کی حمد ودعاہے اول اک صدائے عماداسلام اور دے، اس طرح اس عماداسلام کے لئے دوصدائے تماداسلام کاسلسلہ ہوآ۔

اسی سال اسلام کے حاکم سوم کی رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے ہمدموں کورائے ہوئی کہ دوسرے ملکوں سے آکر مکہ اوراس کے اردگر دگھر مول لے لو! کئی لوگ اس

ل ام المؤمنين حفرت حفصة " سي سي مدينه مين دوميل كه فاصلے پرايك كوال جس كانام بر اريس به وه الكومنين حفرت حفصة " سي مع الكي ، اس كوي كانمام بانى سينج ديا كيا، ليكن وه كهيں باتھ ندآئى ( تاريخ الكومن حفرت عثمان كي باتھ ندآئى ( تاريخ اسلام ، ج ١،٩٠ ) سر اليفا) له سي هد هي جمعه له (تاريخ اسلام ، ج ١،٩٠ ) سر اليفا) له سي هد هي جمعه له (تاريخ اسلام ، ج ١،٩٠ )

رائے کے عامل ہوئے۔

#### كلام الله كامعامله

اک ہدم کا حاکم سوم سے کلام ہوا کہ عالم اسلام کا کلام الہی سے س طرح کا معاملہ ہے؟ کہ ہر ہر ملک کے لوگوں کا الگ الگ کلام الٰہی ہے۔ ہماری رائے ہے کہ سارے عالم اسلام کواک ہی طرح کے کلام الٰہی کا عادی کردو۔ حاکم سوم کا کلام ہوا: لوگو! ہم کورائے دو!

سارے لوگ ہمدم رسول کی رائے کے ہم رائے ہوئے ، اس لئے حاکم سوم کے حکم سے کلام الہی کے رسالے اک ہی طرح کے کھوا کر ملکوں کوارسال کئے گئے۔

# کسری کی ہلا کی

سریٰ کے کئی ملک عمر کرم کے عہد کوہی اسلام کے مما لک محروسہ کا حصہ ہوئے اور کئ ساحلی ملک اک اک کر کے حاکم سوم کے عہد کوائل اسلام کو ملے اور کسریٰ کا حال دگر ہوا کہ وہ گا ہ رے کود دڑ رہا ہے اور گاہ اس ملک گاہ اس ملک \_

لوگوں کا اک گروہ اس آس کو لے کرسدااس کاہمراہی رہا کہ کسی سحرد ہرا کروہ سارے ملکوں کامالک ہوگاءای لئے ممالک کسریٰ کے لوگ تھم عدولی کے عادی رہے۔ مگر کسریٰ کے احوال اک اک سحر کرکے اور دگر ہوئے۔

#### اک سحر، لک لکا کر کسری اک آئے والے کے ہاں وار د ہوا۔ آئے والے کاول مال

کی طمع ہے معمور ہوااور اس کا ارادہ ہوا کہ سی طرح کسریٰ کا سارا مال حاصل کرلے۔

اک سحر کسریٰ آٹے والے کے گھر محوآ رام ہوا،آٹے والاصمصام لے کرا ٹھااوراس کےاک ہی وارہے کسریٰ ہلاک ہوکر واصل دارالآلام ہوا۔

آئے والااس کے مال اسلحہ اور حلے کا مالک ہواا دراس کے مردہ دھڑ کوسا گر کے حوالے کر کے لوٹا۔اس طرح ممالک کسرٹی کی حکم عدولی کے درمسد ورہوئے۔

سریٰ کے دواور دوسال عمدہ حالی کے رہے اور سولہ سال دکھوں اور آور گی ہے گئے ۔ وور مرکارہ

آ گے مسطورہ ہوا کہ وہ ملک کہ ہمدم علی کے واسطے دارالا مارہ رہا،اس ملک کے حاکم ولد عاص ہوئے اور عمدہ اطوار سے ملکی کارواں لے کررواں دواں رہے، لوگ اس سے مسرور ہوئے۔

ما لک ،اسود ،عروہ ،صعصعہ ،اولا دمواعدی ،اور کئی دوسرے لوگوں کاولدعاص کے ہاں آ کر ہم کلامی کامعمول رہا۔

اک سحرولدعاص کہدگئے کہ وہ ملک کہ ولدعاص اس کاوالی ہے ہمارا ہی ہے گل کدہ ہے۔ اس کلام کومسموع کرکے مالک کا کلام ہوا: اس طرح کہاں؟ وہ ملک ہمارے اسلحہ سے حاصل ہوا ہے۔اس طرح کے کلام کوطول ملااورلوگوں کی صداؤں سے ماحول مکدر ہوا۔

اسدی فلے اسم کااک آ دمی اٹھااورلوگوں سے کہا: رکو!لوگ اٹھے اوراسدی کواس طرح مارا کہ

ا كسرى نے بى گراك بن چى والے كے بال بناہ لى (تاریخ اسلام ،ج:ا،ص: ٣٩٣) مى (ايفاً) م مكاره :برائيال مراو فقتے ہيں ميسعيد بن العاص في مالك بن حارث جو مالك بن اشتر كے نام مے مشہور تق - آل اسود بن يزيد يري وه بن الجعد م كميل بن زيادو غير بم م وسعيد بن العاص كى زبان سے نكلا كديرعا، قد تو قريش كا باغ ہے۔ (تائخ اسلام ، ج: ا،م . ٣٩٥) ول عبدالرحمٰن اسدى (اليفاً)

اسدی ادھ مو<u>ئے ہو گئے</u>۔

اس کے آگے ولدعاص اس طرح کے لوگوں کی ہم کلامی سے رک گئے ۔اس سے لوگوں کو ملال ہوا۔

اگر کسی محل دوآ دمی مل کر کھڑ ہے ہوئے ، اسی محل دلد عاص اور حاکم سوم کے لئے سوء کلامی کا در کھولا ۔اس سلسلے کوطول ہوا طوعاً دکرھاً ساری روداد حاکم سوم کوارسال کی گئی اور کہا کہ اس طرح کے لوگوں کے واسطے لائح عمل طے کرو!

حا کم سوم کا کلام ہوا کہ اس طرح کے لوگوں کو اہل اسلام کے ماموں کے ہاں رواں کر دو کہ وہ اس گروہ کوراہ ھدی کی دکھائے ۔سارے لوگ ادھررواں کئے گئے۔

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے سالے اور ابل اسلام کے ماموں اٹھے سارے لوگوں کوسلام کہا، دلداری کی اور اکل وطعام کی ہمراہی عطا کی اور کہا:

''اس مکروہ عملی سے دورر ہو کہ اہل اسلام کے گلڑے گلڑے کردو۔'' گروہ سارے لوگ راہ صدیٰ کی راہ ردی سے دور ومحروم رہے۔

ابل اسلام کے ماموں رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے سالے کے حکم سے سارے احوال کی اطلاع حاکم سوم کودی گئی۔ حاکم سوم کا حکم ہوا کہ اس گروہ کو والی حمص سے کہ مسلم ہاں ارسال کردو! آس ہے کہ مص آکروہ گروہ راہ صد کی کارا ہروہ و۔

رسول انتدصلی ایندعلی کل رسلہ وسلم کے سالے اور اہل اسلام کے ماموں اس حکم کے عامل ہوئے اور سارے لوگ ملک حمص رواں کئے گئے۔

والی حمص کا معاملہ کڑار ہا،سارے گروہ کودرگاہ سے دوراوراکل وطعام کی ہمراہی سے

لے حضرت امیر معاویة جوآپ کے سالے تھے۔ ع حضرت امیر معاویة نے ان لوگوں کو سمجھایا ، مگر وہ لوگ ٹس ہے مس نہ ہوئے۔ ( تاریخ اسلام ، ج: اہمی: ۳۹۱) سام عبد الرحمٰن بن خالد ؓ۔

محروم ركها معمولي عرصه وابوگا كهمارا گروه راه هدي كاراه رو بوا

اس حال کی اطلاع حاکم سوم کودی گئی۔حاکم سوم کا تھم ہوا کہ اس گروہ کور ہائی دو، سی محل رہے۔ ولد سوداء ت

اک اسرائلی مردود، ولدسوداء، سداہے اسلام اور اہل اسلام کاعدور ہااور ہردم ساعی رہا کہ اسلام اور اہل اسلام کے کلڑ سے کلڑ سے کر ہے۔

وہ ای ارادے کو لے کرمعمورہ رسول وارد ہوا اوراک عرصہ ابل اسلام کے احوال کا مطالعہ کرکے لائے عمل کے لئے اسلام کے احوال کا مطالعہ کرکے لائے عمل کے لئے اسلے ساتی ہوا۔
کر کے لوگوں کی گمراہی کے واسطے ساتی ہوا۔

كم علم الوكول كاكروه اس كروموا-اس كالوكول عداس طرح كاكلام بوا:

"ابل اسلام کامعاملہ کس طرح کا ہے کہ روح اللہ رسول لوث کراس دارآئے گا، مرجم عود مے محروم رے گا؟" کے

ا و رکہا کہ:

'' ہررسول کا کوئی اک وصی رہاہے اوررسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا وصی ہم مالی ہے علاوہ کا وصی ہم علی کے علاوہ کا وصی ہمدم علی کے علاوہ دوسرے لوگ اولی الا مرہو گئے ،اس لئے اٹھواور ہمدم علی کی مدد کرو اور دوسرے اولی الا مرکو ہلاک کردو! کم سے کم معطل ہی کردو ہے۔

ولدسوداء اک گروہ کوہم مسلک کرے اے گلے مصرراہی جوااوراک اک کرے کی ملک واردجوا

ا حضرت عثمان عنی نے فرمایا اگر بیلوگ کوف جانا چاہیں تو اس کوجانے دو۔ (تاریخ اسلام، ج:۱، ص:۱۹۹) ع عبدالله بن سبالمعروف بد این السوداء سے اس نے مدینہ میں رہ کرمسلمانوں کی اغدرونی اوردافلی کمزوریوں کوخوب جانچا اور مخالف اسلام تداہیر کوسوچا۔ ع بھرہ۔ وہ کہتا: مجھے تجب ہے کہ مسلمان اس بات کے تو قائل ہیں کہ حضرت عمل دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ (تاریخ عیس دوبارہ دنیا میں ضررور آئیں اس بات کوئیں مانے کہ حضرت محمل جمی دنیا میں ضررور آئیں گے۔ (تاریخ اسلام، جنا، ص:۲۹ کے (اینے)

اور ہر ملک ہے اک اک گروہ کواس کام کے واسطے آ مادہ کر کے رہا۔

اس مردود کا اگلا کام اس طرح ہوا کہ اک مصر کے عامل کا گلہ دوسرے مصر کے عامل سے اور دوسرے مصر کے عامل سے اور دوسرے کا دوسرے کے اور سارے عامل سے اور دوسرے کا دوسرے کے اور سارے عامل سے اور اس کے طے کردہ عمال کے حسد سے معمور ہوں اور کسی طرح اہل اسلام ککڑے کو شرے ہوں ۔
اسلام ککڑے کمڑے ہوں ۔

ہمدم عمارسارے احوال کی اطلاع کے واسطے حاکم سوم کے حکم سے ملکِ مصررا ہی ہوئے ،مگر وہ لوگوں کے ہم مسلک ہو گئے اور مصر ہی رک گئے ۔

روگردوں کی کاروائی اک اک کر کے حدسے سواہوئی ، اس لئے ولد عاص احوال کی اطلاع لے کرمعمورہ رسول راہی ہوئے اورروگردوں کا اک گروہ ہممورہ رسول اس مکروہ اراد سے سے راہی ہوا کہ وہ حاکم سوم کواولی الامری ہے عطل کرے۔ ولد عمر ولئے آئے ، اس گروہ سے لڑائی ہوئی۔

م کاراس گروہ کا سالا رمحصور ہوا، گردھوکے سے رہائی حاصل کر لی اور رہا ہوکر دہرا کر معمورہ رسول راجی ہوا۔

#### حاکم سوم کے حکم سے اسلامی ملکول کے عمال موسم احرام کے کیجے معمور ہ رسول آ کر

ا تحقیے ہوئے ۔سارے احوال کہدکر ہرکسی ہے رائے لی گئی ،مگراس ہے محرومی رہی کدکوئی لائحمل طے ہوئے۔

سارے عمال لوٹ گئے ،ولیڈعاص کوراہ کے اک مر حلے تھم عدولی والوں سے کاعسکر ملا اور کہا کہ معمور ۂ رسول لوٹو اور حاکم سوم سے کہو: ہما راعامل والدمویٰ کو طے کردے۔

ولدعاص معمورہ رسول لوٹ آئے اور سارا حال حاکم سوم سے کہا۔ حاکم سوم کی رحم دلی کا مطالعہ کروکہ اس کمیے ولدعاص کو معطل کر کے والدمویٰ کو تھم ہوا کہ وہ اس گروہ کے مصر کا عامل ہواور گمرا ہوں کے واسطے حاکم سوم کا کلام ہوا کہ سداا صلاح کے لئے ساعی رہوں گا۔

ھا کم سوم کی سعی رہی کہ کسی طرح روگر دوں کی اصلاح ہو، مگر ہرراہ سے محرومی ہوئی۔ ہمدم طلحہ کی **رائ**ے <sup>ھ</sup>

ہمدم طلحہ کا حاکم سوم سے کلام ہوا کہ ہماری رائے ہے کہ ابل اسلام ہے اک گروہ ادھر ادھر کے ملکوں کو راہی ہواور اصل احوال کی اطلاع لائے۔ حاکم سوم کو ہمدم طلحہ کی رائے عمدہ لگی اور کئی گروہ اس مہم کے واسطے رواں ہوئے۔

#### روگردوں کی مکروہ سعی

ادھرروگردوں کی اصلاح کے لئے رائے دہی کا سلسلہ ہے،ادھرروگردوں کے کئی گروہ موسم احرام کے لمحے اس ارادے سے راہی ہوئے کہوہ معمور ہُرسول آ کر حاکم سوم سے طوعاً وکرھا سارے حلال وحرام معالم طے کروائے۔

ا حضرت عثمان غنی " کے تھم ہے اکثر ملکوں کے گورنر مکد آئے اور موجودہ حالات پردائے لیا گئی ،گمرکوئی خاص تجویراورلائحہ عمل نہیں سوچا گیا۔ اور سب لوگ والیس لوٹ گئے ہے سعید بن العاص سے اس لشکر میں مالک بن اشتر بھی شامل ہوگی تھا ،اس نے سعیدکوکو نے ہے روکا اور مدینہ والہی پر مجبور کیا۔ ( تاریخ اسلام ، ج ایس:۴۰۱) میکوفد۔

۵ (سيرالصحابه،ج:١٩٠١)

روگردوں کا گروہ معمور ہُرسول ہے دوسہ کوئ دورہی رکا۔اس گروہ کے سرکردہ لوگ معمورہ رسول آئے اور الگ الگ ہمدم علی ،ہمدم طلحہ،ولدعوام اور ہمدم سعد سے ملے۔اور کہا کہ ہمارا معاملہ حل کروا ہے!

گر ہرکوئی اس معالمے سے دورہی رہا۔ حاکم سوم کا ارادہ اول ہی سے اصلاح کا رہا، اس لئے ہمدم علی سے کہا کہ وہ روگر دوں سے مل کر اس معالمے کوحل کرے ۔اس گروہ کا ہر اسلامی امر وصول ہوگا۔ <sup>ا</sup>

ہدم علی ایٹے ادرآ کراس گردہ سے ہم مکل م ہوئے ادر کسی طرح اس گروہ کوآ مادہ کر کے لوٹا آئے ۔سارے لوگ مسرور ہوگئے کہ لڑائی ٹل گئی اور دہرا کراسلامی کارواں رواں دواں ہوگا ۔ گا۔ گرانتہ کا حکم اور ہی رہا کہ اک سحر معمورہ رسول کے محلوں سے اللہ کے اسم اور گھوڑوں کے سموں کی صدااتھی ۔لوگ ڈرکر گھروں سے آگئے ،معلوم ہوا کہ وہی روگردوں کا گروہ ہے اور ''
صلہ ،صلہ'' کی صداء دے رہا ہے۔

برم على آكے آئے اور كہا: "دكس لئے لوٹے ہو؟"

ابل مصر کارد کلام ہوا کہ راہ کے اک مرحلے حاکم سوم کا ہر کارہ ملا، معلوم ہوا کہ وہ مصر ہی کورواں دواں ہے۔ ہمارا دل وساوس سے معمور ہوا کہ لامحالہ ہمارے لئے والی مصر کو کوئی تھم ارسال ہوا ہو گا۔اس لئے اس کوروک کرشڑ لا۔ ہم کواس سے اک مراسلہ ملا ،لکھا ہے:

" حاكم سوم كاوالي مصركو حكم ہے،اس گروہ كے سركات دو-"

اس لئے ہمارا گروہ اس سوءعبدی کا صلہ لے کرہی رہے گا۔ حاکم سوم کواس کی اطلاع دی گئی ۔ حاکم سوم کا کلام ہوا:

لآپ ٹے دھرت علی کو باکرکہا کہ آپ اس جماعت کوراضی کرکے واپس کرد بیجئے میں جائز مطاب ت پورے کرنے کیلئے تیار ہوں۔ (سیرالصحابہ مج:ام ص:۴۱۴)

''والله! ہم اس مراسلے ہے لاعلم رہے۔''

حاکم سوم کے اس کھر سے کلام سے لوگوں کو گمال ہوا کہ لامحالہ وہ ولد تھم کے کا کام ہے۔ روگردوں کا کلام ہوا:

''وہ آ دمی کس طرح اہل اسلام کا حاکم ہوگا کہ دہ اس طرح کے اہم امور سے لاعلم ہے؟ اس لئے حاکم سوم اہل اسلام کی اولی الامری سے معطل ہو۔'' حاکم سوم کا کلام ہوا:

'' وہ اس جلے کو کہ وہ اللہ کی عطاہے، اوڑ ھے رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم کو لے کرسارے دکھوں کو سہد لے گائے

#### محاصره

حاکم سوم کا کلام مسموع کر کے روگر داشھے اور حاکم سوم کے گھر کا محاصر ہ کر کے کھڑے

وہ محاصرہ اک ماہ اور دس تحرر ہا ،اس عرصہ حاکم سوم رسول اللّه صلّی اللّه علی کل رسلہ وسلّم کا دہرا داما د ہرطرت کے ماءوطعام سے محروم رہا۔

ابل اسلام کی مال <sup>بی</sup>رسول اللّٰد کی عروس ،ساعی ہو تی کہ کسی طرح ماء وطعام حا تم سوم کو دے آئے ۔گرمر دو دوں کوکہاں گوارا؟اس لئے وہ لوٹ آئی۔

حاکم سوم کی رحمہ لی ہے روگر دول کواس حد حوصلہ ہوا کہ ہمدموں اور مدد گا روں کے ہر طرح کے کلام کور دکر کے اس طرح محاصر ہ کر کے کھڑے رہے ۔

حاکم سوم کا بهدم علی کے واسطے کلام ہوا کہ ہمارے گھر آ وا بهدم علی اٹھے ، مگر روک دیے

لے مروان بن عملے یا (تاریخ اسلام، ج:ا،ص:۱۳۳، سیرالصحابہ، ج:ا،ص:۱۵م) سے البتہ ہمساید گھروں ہے بھی بھی بھی المح رسداور پانی کی امداد پہنچ جاتی تھی۔ ہے ام المومنین حضرت ام حبیبہ ؓ۔ فی حضرت عبداللہ بن سلام ،ابو ہریرہ ،سعد بن الی وقاص ،اورزید بن ثابت جیسے اکا برصحابہ تک کی کسی نے نہ ٹی۔ (سیرالصحابہ ج:اص:۲۱۲)

\_22\_

ہمدم علی کا ارادہ ہوا کہ کسی طرح اس حال کی اطلاع حاکم سوم کودوں۔اس لئے سر ہے کالاعمامہ کھولا اوراطلاع رسال کودے کہا:

''لو! مراعمامه حاکم سوم کود کھا کرکہو: علی کی ہرراہ مسدود ہے کس طرح آئے؟

کئی ہمدم ومدگار معمورہ رسول سے الگ ہو گئے اور اہلِ اسلام کی ماں ،عروس رسول ، حاکم اول کی لڑکی ہمنوسم احرام کی ادائے گی کے واسطے سوئے مکہ راہی ہوئی۔ اہل رائے کے سہ آدمی ہی معمورہ رسول رہ گئے۔اول: ہمدم علی۔ووم: ہمدم طلحہ۔سوم:ولدعوام۔

براک سائی رہا کہ کسی طرح اس معا<u>ملے کاحل ہو، گرمحروی ہوئی۔</u>

گرلڑکوں کو پھم ہوا کہ جا کم سوم کے گھر کے آگے گھڑے ہو کرر کھوالی کرواور روگر دوں کو جا کم سوم سے دوررکھوی<sup>سی</sup>ے

حاكم سوم كاروگردول ين كلام

اک سحرحاکم سوم گھر کے عالی جھے ہے روگردوں ہے اس طرح جمکلا م ہوئے: لوگو! معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم معمورہ رسول آئے ، حرم رسول اللہ علی اسلام کے لئے کم ہوا، رسول اللہ کا کلام ہوا:

''کوئی ہے کداک حصمٹی کامول لے کرحرم رسول کے لئے کرد ہے؟ اس کو دارالسلام کاعمدہ گھر ملے گا۔''

اس کھے جاتم سوم رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے اس حکم کے عامل ہوئے اور اس سحر اُسی

ا (سیرالصحاب،ج:اص: ٢١٦) ع حفرت عائش فی کے ارادے سے مکه مرسه چلی گئیں۔ سے چن چد حفرت کا ٹی نے حضرات حسل کے اراد سے معمرات حسنین کو اور حضرت زبیر نے حضرت عبداللہ بین زبیر کو حضرت عثمان نمی کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ (سیراصی بہ محارف کا اس ۲۱۹) ع محبور نبوی ۔

حرم رسول آ كرعماداسلام كى ادائے كى سے ہم كوروك رہے ہو۔

لوگو! اللہ سے عبد کر کے کہو کہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ دسلم معمور ہ رسول آئے ، رگا ہے میں میں میں میں میں میں اسلام اسلام کا اسلام کا میں اسلام کا میں میں اسلام کا میں میں اسلام کا میں میں

لوگ ماء طاہر سے محروم ہوئے ،رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كا كلام ہوا:

"كوئى ہےكه ماء رومهكومول لے كرالله كى راه دے دے؟ الله اسكو دارالسلام كاماء دے گائ

حاکم سوم ہی اوراس کمال کے حامل ہوئے۔اوراس ماءِرومہے اس کومخروم کررہے ہو۔ لوگو! معلوم ہے کہ عسکرعسرہ کو حاکم سوم ہی ہے اموال ملے؟ سارے لوگو کا اکٹھا روکلام ہوا: ہاں!وانٹد!اس طرح ہے۔

حا کم سوم کا دہرا کر کلام ہوا: لوگو!معلوم ہے کہ اک سحررسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کو وحرا گئے ، دہ کو ہ بلا ،رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا کو وحرا کو حکم ہوا:

> ''اے کوہ! تھیم!اس لئے کہاک اللہ کارسول ،اک ہمدم رسول اوراک گواہ ا اس کوہ کا سوارے۔

> > اوراس لمحےرسول الله على الله على كل رسله وسلم كا بمراہى حاكم سوم ہى رہا؟

لوگوکا ردکلام ہوا کہ ہاں!اس طرح ہے۔

اور کہا: لوگو! اگر معلوم ہے، اللہ کے واسطے ہم ہے کہو: رسول الله صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے تھم سے معرکہ صلح کے بھم ہی اطلاع لے کراہل مکہ کے آگے گئے؟ لوگوں کاروکلام ہوا: ہاں! معلوم ہے۔

گراس سارے کلام سے مردودوں،ردگردوں کے دل ،رحمدلی سے عاری رہے اوروہ اس طرح محاصرہ کرکے کھڑے رہے۔

محاصر ب كوطول بوا، روگر دول كااك دوسر يسكالم بوا:

"اس سے آگے کہ موہم احرام مکمل ہواورلوگوں کو معمورہ رسول کے احوال کائلم ہو، حاکم سوم کو ہلاک کردو!" ک

لوگوں سے اس طرح کا کلام سموع کر کے حاکم سوم کا کلام ہوا:

"دلوگو! کس لئے ہم کو ہلاک کروگے؟ اسلام اس طرح کے آدمی کی ہلاک کا حامی ہے کہ وہ حرام کاری کا عامل ہو۔ دوم: اس سے کوئی ہلاک ہوا ہو۔ سوم: اس اس کرد ہراکراسلام سے روگرداں ہوا ہو۔ حاکم سوم اس طرح کے ہرکام سے دور ہے اور گواہ ہے کہ اللہ واحد ہے اور محمد اس کارسول ہے۔''

مگررودگرددن کا گروه اس عمره کلام کی وصولی ہے محروم ہیں رہا۔ دل دا دوں کی رائے

اك جدم رسول دلدادهٔ حاكم سوم كى رائے ہوئى:

''اے داما درسول! سدامورے اک امر کووصول کراو! اول: عسکر اسلام کو تھم کروکہ وہ روگردوں کو مار مار کرادھرے بٹادے۔ دوم: گھرے دوسرے درکی راہ لے کرمکہ کرمدراہی ہو۔سوم: رسول الندسلی اللہ علی کل رسلدوسلم کے سالے کے ملک کی راہ لوکہ ادھردلدادوں کا اک عسکرہے۔''

مگرحاکم سوم ہر امرکی وصولی سے دورہی رہے۔ اس لیمے حاکم سوم کے گھرکے گرداک کم آٹھ سوہدموں ادر مددگاروں کا گروہ کھڑار با،اس گروہ کا سالا راعلیٰ ولدعوام کا لڑکار با،وہ آگے ہوااور کیا:

لے حضرت عثان غنی "نے اپنی آل کامنصوبہ خودلوگوں سے سنا۔ (سیر انصحابہ جنا ہمں:۲۱۲) میز انی ، حضرت عثان غنی " نے فرمایا بقش تو صرف تین صورتوں میں جائز ہے۔ اول: زائی ہو۔ دوم: ناحق قتل کیا ہو۔ سوم: مرتد ہو۔ میں مغیرہ بن شعبہ "(سیر انصحابہ ، ج: ۱، مص: ۲۱۸) کی لوگوں نے باغیوں سے لڑنے کی اجازت ما تکی ، مگر حضرت عثان ؓ نے سب کومنع ہی کیا۔ (ایسنا)

''اے اہل اسلام کے حاکم! ہمارے ہمراہ اہل اسلام کا اک عسکر ہے، اگر تھم ہور وگر دوں سے لڑوں''

حاكم سوم كاردكلام جوا:

'' لوگو!الله كاواسطه ہے ہڑائی سے دوررجو! ہم كوكہال گواراہ كه كوئى آ دمی ہمارے لئے ملاك ہو؟''

اوراس لمحاثهاره اوردومملوكوں كور مائى دى ـ

اك دوسرے بهدم آئے اوركبا:

''اے دامادرسول'! مددگاروں کا گروہ کھڑاہے کہ اگررائے ہو، وہ روگرووں سے لڑائی کرے''

حاكم سوم كاكلام بهوا:

" ہمارا مددگاروہی ہے کہ وہ اڑائی سے دورر ہے۔"

حاکم سوم کورسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے کلام کی رویے مصم گمال رہا کہ وہ لمحہ اس کی گواہی اور ملک عدم سے رحلہ کا ہے، اس لئے سارے دکھ والم سبه کرمسر وررہے اور ہر دم گواہی کے واسطے آمادہ۔

گواہی کی سحرحا کم سوم صائم رہے، گواہی ہے اک سحرآ گے حاکم سوم کوسوئے ہوئے معلوم ہوا کہ وہ رسول اللّه صلی اللّه علی کل رسلہ وسلم اور حاکم اول اور حاکم دوم سے ملے، رسول اللّه کا کلام ہوا:

"اےمرے دہرے داماد! دوڑ کرآؤاور طعام صوم عجمارے ہمراہ کھاؤ!"

سوكرا شفاورساراحال لوگول سے كہاا در گھروالى سے كہاكہ:

'' ہماری گواہی کالمحد آلگاہے، روگر دول کا گروہ ہم کو ہلاک کر کے ہی رہے گا۔'' وہ اٹھے اور کلام الہی کھول کر آ گے رکھااور سارا گھر کلام الہی کی صدا ہے معمور ہوا۔

إحفرت زيد بن ثابت عي شهادت سع افطاري ين اسير السحاب، ج: ايس: ٢١٩)

#### گوائی<sup>ل</sup>

روگردگھر کے دوسر ہے جھٹے گئس گئے اور آ کرجملہ آ در ہوئے ، ہمدم علی کے لڑ کے اور وہ لوگ کہ گھر کے اگھرے دور اس کا روائی سے لاعلم رہے۔ ہمدم مکرم حاکم اول کالڑ کا محمد آ گے ہوا اور آ کر داما در سول کی داڑھی کس کے ہلائی ۔ حاکم سوم کا اس سے کلام ہوا:

''اےلڑے!اگر حاکم اول اس حال کا مطالعہ کرلے، لامحالہ و وکھی ہو۔''

اس کلام ہے حاکم اول کے لڑکے کوعار آئی اوروہ وہاں ہے ہٹااوراک دوسرامرووو
آگے ہوااورلو ہے کی لاٹ ماری، اس سے حاکم سوم گھائل ہو گئے۔اک اور آ دمی صمصام لے
کر حملہ آ ور ہو،احاکم اول کی گھروالی اٹھی اوراس کے حملے کوروکا،اس سے اس کی مٹھی کا اگلاحصہ
کٹ کر گرا،وہ مردود، و ہرا کر حملہ آ ور ہوا،اس سے حاکم سوم دارالسلام کوسد حمارے اوررسول انتڈ
اور حاکم اول ودوم کے مہمال ہوئے۔ (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہر آ دمی اس کے ہاں لوٹے گا۔)

گواہی کے لیمیح حاکم سوم کے آ گے کلام الٰہی کھلار ہااور حاکم سوم کالہوکلام الٰہی کے اس حصہ کولگا:''لوگوں کے واسطے اللہ ہی ہے، وہ سامع ہے اورعلم والا ہے۔''

گوا بی کودو سحر مکمل ہوئی ، حاکم سوم کا دھڑ گور<sup>سی</sup>ے محروم رہا۔ ہرآ دمی روگر دوں کے ڈرسے اس حوصلہ سے محروم رہا کہاس کومٹی دے۔

مّال کار دوسری سحزمکمل ہوئی، معدودلوگ حوصلہ کرکے آئے اورحاکم سوم کادھڑاٹھا کرلے گئے۔رکوع سے عاری عمادِ اسلام کے امام ولد مطعم جوئے اوردوراک محل ملحود

اشروت ی باخی گھر کی بچیلی طرف سے اندرآئے۔ (تاریخ اسلام، ج ایس ۱۹۳۰) مع قبر سے حضرت جیر بن معظم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ (تاریخ اسلام بس:۳۱۵)

127

# حاکم سوم کی گواہی اور اہل اسلام کار دعمل

ھ کم سوم کی گواہی کی اطلاع عام اہل اسلام کوملی ،لوگ اس وہم و گماں سے دورر ہے کہروگر دوں کواس حد حوصلہ ہوگا اور حاکم سوم اس طرح ہلاک ہوں گے۔ ہر سوہو کا عالم ہوا ،لوگ اس اطلاع سے رود ئے۔

مال کولے کرروگرددل کوعار محسول ہوئی، گرولد سوداء اور دوسرے اعداء اسلام کومرادل گئی، اہل اسلام کا اک دوسرے سے ہمدردی، رواداری، رحم دلی اور عمدہ سلوکی والاسلسلہ کٹ کے رہااوردہ لوگ کہ اک دوسرے کے لئے سرکٹوا کر مسرور ہے، وہ کئی گروہ ہوکراک دوسرے کے لئے سرکٹوا کر مسرور ہے، وہ کئی گروہ ہوکراک دوسرے کے سدائے لئے عدوہ وگئے۔

ہدم علی حرم رسول کی ہے گھر کولوٹے ، راہ کے اک مرحلے حاکم سوم کی گواہی کی اطلاع ملی ، اس کم کہا:

''اے اللہ! علی حاکم سوم کی ہلا کی ہے الگ ہے۔''

عمر مكرم ك والدك داماد كاكلام جوا:

'' لوگواروا ہے کہ کوہ احداس سوء عملی ہے ٹوٹ کرگرے اورسارے لوگول کو ملاک کردے''

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے محرم اسرار<sup>یک</sup> کا کلام ہوا: '' آہ! حاکم سوم کی ہلا کی سے اسلام کووہ دراڑ لگی کہ وہ سدار ہے گی۔'' رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے ولدعم <sup>هی</sup> کا کلام ہوا:

لے آپ کو جنت البقیع کے قریب حق کو کب میں سپر دخاک کیا گیا، بعد میں یہ حصہ جنت اُلِیْقی میں شامل کرمیا گیا۔ (سیراصحابہ، ج۱۰،ص:۲۲۱) میں مجد نبوگ سے حضرت عمر کے بہنوئی سعید بن زید بن عمرو بن ففیل میں حضرت حذایف کے عبداللہ بن عباس ۔ ''اگرسارے لوگ حاکم سوم کی ہلاک کے لئے ساعی ہوئے ہوں، گروہ لوط کی طرح -اوی ڈلول سے ہلاک ہول۔''

بمسائے ملک کے والی کواطلاع ملی ، وہ رود نے اور کہا:

" إن إرسول الله الله على كل رسله وسلم كمصل يه الله الحد ك "

ہدم ساعدی کے کا اللہ سے عبد کر کے کام ہوا:

"سدائے لئے محال ہے کہ سکراؤں۔"

ولدسلام كاكلام موا:

"آه!ابل ليان كاسا كام كألي-"

عروس رسول کا کلام ہوا:

'' حاکم سوم لا روآ مارے رے گئے۔

والله!اس كارساله اعمال و حطيه ويري رومال كي طرح بوا-"

دوسرے کئی ہمد مول<sup>کے</sup> کارور و کرحال دوگر ہوا۔

حاکم سوم کالبوآ لود حلہ اوراس کی گھروائی کی ٹی ہوئی مٹھی ،رسول اللہ سلی اللہ علی کل رسلہ وسم کے سالے کے آگے اس کے ملک لائی گئی، اس کا مطالعہ کر کے لوگ دھاڑ دھاڑ روئے اور صلہ ،صلہ کی صداؤں سے ماحول معمور ہوائے

اِصنعائے یمن کے والی مثمامہ بن عدی ۔ علی انوجمید ساعدی۔ سی عبداللہ بن سلام "۔ سی عرب۔ بیسیدہ عائشہ صدیقت کی ناجائز فیلنا کے حضرت زید بن ثابت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور حضرت ابو ہریرہ " کا پیچال تھا کہ جب اس سائے کا ذکر آجا تا تو وھاڑیں مار مار کررو تے۔ (سیرالصحابہ، ج: ایس:۲۲)

# الله كاسم كدوه عموى رحم وكرم والاب مطالعه

دا ما دِرسول مسلم اول، ولدعم رسول، حاتم ابل اسلام، درِعلم تنه اسامیه اسدانله علی کرمه الله به دراند الله اسلام اسم واسر ه

داہ درسول کا اسم علی ( کرمہ اللہ) ہے۔ داما درسول علی کرمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ولدع مقربے ،اس لئے علی کرمہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا اسر ہ اک ہی ہے۔ اسر وُعلی کرمہ اللہ سر داری اور دار اللہ کے کام کار اور رکھوالی کے کمال کا حامل رہا۔

# ہدم علی کرمہ اللہ کے والد

علی کے والد مکرم مکہ کے اہل رائے آ دمی رہے۔ سول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے والد مکرم کے والد مکرم کے والد مکرم کے وصال کے آگے رسول اللہ کو گود لے کر اس عمدہ کمال سے مالا مال ہوئے اوراعلا، اسلام کے لئے سدارسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حامی رہے، اس لئے ہمدم علی کے والد اور اس کے اسر و کے لوگوں کو مکہ کے گمراہوں سے دکھا ورالم طے۔

وہ اک گھاٹی سے محصور کئے گئے اور ہرطرح سے ماءوطعام سے محروم کئے گئے ،مگرمحال ہے کہ وہ رسول اللّه صلّی اللّه علی کل رسلہ وسلم کی مدد سے روگرداں ہوئے ہوں۔

رسول اللہ کی ولی آس رہی کہ عم مکرم والدعلی اسلام لا کردارانسلام کے حصہ دار ہوں، مگروہ وصول اسلام ہے محروم رہے کہ لمحہ وصال آلگا،اس کمجے رسول اللہ صلی اللہ علی کل

اروایت ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ (سیرالصحاب، ج:۱،ص: ۲۵۰) م آپ نے ارشادفر ، یا:انسامدین العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر، ول اور علی اس کا دروازہ ہے سے حیدر، شیر سے اللہ کا شیر، یہ آپ کا متب ہے۔ یہ آپ کے والدمحتر م کا نام عبد مناف ہے اور بعضوں نے عمران لکھا ہے، لیکن آپ کا متب ہے۔ یہ ابوطاب کے ساتھ مشہور میں (سیرت علی میں: ۲۱) کے شعب ابی طالب کے ابوطاب کے ساتھ مشہور میں (سیرت علی میں: ۲۱) کے شعب ابی طالب کے ابوطاب

رسلہ وسلم عم مکرم، والدعلی کے آگے آئے اور کہا: اے عم! لا الله الا الله کہد دو! دارالسلام کے جھے دارہو گے۔ دارہو گے۔

گروالدِ علی کارد کلام ہوا کہ اے ولدام لیے کڑے! ہماری دلی آس ای طرح ہی ہے کہ اسلام لاؤں ،گرہم کوڈ رہے کہ مکہ کا ہرآ دمی کہے گا کہ وصال کے ڈرسے والداور دا داؤں کے مسلک ہے روگر داں ہوکر ولدام کے کڑے کے مسلک کاراہ روہوائے

اس لئے والدِ علی ، وصول اسلام ہے محروم رہے۔

### والده على كرمهالله

ہمدم علی کی والدہ کارسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے ماؤں کی طرح کا سلوک

علاء سے مروی ہے کہ وہ اسلام لائی اور وداع مکہ کے اگرام سے مالا مال ہوئی اور اس کے وصال کے لمحےرسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اک حلہ لائے اور حلہ اوڑ ھا کراس کوشی دی اور کہا:

> ''والدعلى كے ملاوہ ہم كوسارے لوگوں سے سواوالدہ ملی سے لگاؤر ہا۔'' عالم ما**دى كوآ مد**

علی کرمہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے امروجی سے دس سال آگے۔ مولود ہوئے۔

# رسول الله کی ہمراہی

على كرمدالله كوالدكى مالى آلودگى يے محرومى كومحسوس كر يے رسول الته صلى الله على كل

لِ بِهِ الْ يَرِي (سيرانصحاب، في ١٩٣٩) مع حضرت على والده كانام حضرت فاطمه بن اسدتها، ان كوجهي رسول المذك پرورش كاشرف حاصل بـر (اييناً) رسلدوسم کااک دوسر علم سے کلام ہوا: اے عم! والدِ علی کی مدد کرو! وہ اس طرح کہ اس کے اک اڑے کو گود لے لو!

وہ آمادہ ہو گئے اور والدعِلی کے اک لڑ کے کو گھر لے آئے اور علی کرمہ اللہ کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم گھر لے آئے۔

اس طرح على كرمه الله كورسول الله كى جمرا بى كا دائى كمال حاصل ہوا \_

اسلام

داما درسول علی کرمہ اللہ کی عمر دس سال کی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کوامروحی عطا ہوا۔ علی کرمہ اللہ رسول اللہ ہی کے گھر کے آدمی رہے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے سارے احوالِ اسلامی مطالعہ ہوئے۔

اکسحررسول انتُدهلی انتُدهلی کل رسله وسلم اور عروس مکرمه کی عماد اسلام کا مطالعه کرکے سائل ہوئے کہ کس عمل کے عامل ہو؟ تیں

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم المصاور كها:

ہمدم علی کے لئے وہ اک الگ راہ رہی ،اس لئے کہا:

"اس كے لئے والد مكرم سے رائے لوں گا\_"

مررسول الله الدعلى كل رسله وسلم كاكلام موا:

''اے علی! اس کیحے اس سے دور ہی رہو کہ ہمارے اس عمل کی اطلاع سمی کوکرو!'' علی

الحضرت عبال ی (سیرالصحاب، ج:۱،ص:۲۵) ی حضرت علی نے آپ اورام المؤمنین حضرت خدیج گومصروف عبادت دیکھا تو ایسی اعلان منظور نه عبادت دیکھا تو پوچھا آپ دونول کیا کررہے تھے۔ (سیرالصحاب، ج:۱،ص:۲۵) می چونکہ آپ کواجھی اعلان منظور نه تقا،اس کے فرو یا کہ اگر تهمیں تامل ہے تو خود غور کرو، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ (سیرالصحاب، ج:۱،ص ۲۵)

### اگل تحرکونلی کرمداللہ رسول اللہ کے آگے آئے اور اسلام لائے۔ می دور

ہدم علی اسلام لا کرسہ کم سولہ سال مکہ تکر مدر ہے اور ہر دم ہر کل رسول اللّٰہ سلی اللّٰہ علی کل رسلہ وسم کے ہمراہ رہے۔

عرمکرم کے وصول اسلام ہے آگے اہل اسلام اس مے محروم رہے کہ وہ کس کرا حکام اسلام کے عامل ہوں ،اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اور ہمرم علی کرمہ اللہ اور دوسرے اہل اسلام لک لک کرا عمال اسلام کے عامل رہے۔

اک سحر علی کرمہ اللہ کے والدادھر آئے اور علی کرمہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ میں کل رسلہ وسم کے احوال آسلام کا مطالعہ کرکے سائل ہوئے کہ کس مثل کے عامل ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم الشخے اور اسلام کے اساسی امور آ گے رکھے اور وصول اسلام کا کہا۔

عبی کرمہ اللہ کے والد کار دکلام ہوا کہ گو کہ عمہ ہ وراہ ہے، مگر ہم اس کی راہ روی سے دور ہوئے۔

موسم آحرام کے لمجے علی کرمہ اللہ گاہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسم کے ہمراہ رہے اور گاہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسم کے ہمراہ رہے اور گاہ رسول اللہ صلی کا گرے۔

اور گاہ رسول اللہ کے ہم اہ وار اللہ وار دہ وکرمٹی کے الٰہوں کے گئے۔

اہم امور علی حوالگی

رسول الله على الله على كل رسله وسلم كوامروى عطاموئ سيسال كاعرصه موا، ما دى اكرم كلم كلا اعلائے اسلام سے دورر ہے ہے اگلے سال حكم اللي مواكة كلم كھلا اعلائے اسلام كرو! كلام

آپ کی پرورش سے فطرت منتجل بھی تھی،اس لئے زیادہ نور فکر کی ضرورت پیش نہ آئی اور دوسرے ہی دن ہر رگاہ نبوت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہو گئے۔(ایفا) کا آپ اور حضرت مل مصروف عبادت تھے،ابوطالب نے پوچھا کہ کیا کررہے ہو؟ (سیرانصحابہ، ج. ۱،مس. ۲۵۱) سے ایام جج سے انتظام دموت ہے ابھی تک تھلم کھا تبلیخ اسلام کا حکم ناز رئیس جواتھا۔

البی ہے:

''اوراسرہ کے لوگوں کواللہ سے ڈراؤ<sup>ک</sup>ے''

اس تھم کو لے کررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم اک کوہ کے سرے آئے اور اسرہ کے لوگوں کو کے سرے آئے اور اسرہ کے لوگوں کو کے لوگوں کو کو گوٹ کو اور لوگوں کو وصول اسلام کا کہا، مگروہ لوگ وصول اسلام ہے تحروم رہے۔

اس کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اوگوں کو طعام کے واسطے اکٹھا کر کے وصول اسلام کا کہوں۔

اس لتے دہرا کراسرہ والوں کوکہا:

"وه محمد ك كر آكر طعام سے مالا مال ہون!"

لوگ اکٹھے ہوگئے ،اس ملیح لوگول کوطعام رسائی کے امورعلی کرمہ اللہ کے حوالے ہوئے گو کہ علی کرمہ اللہ کم عمر دہے مگر طعام رسائی کے سارے امورعمہ ہطور ہے کمل کئے۔

سارے اوگ طعام کھا کر مالا مال ہوئے ، اس کمبحے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسنہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا:

> '' اوگو! ابتد کارسول ہوں اور ہر دوعالم کے کاموں سے عمدہ کام کا داگی ہوں کوئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا مدد گارہو؟''

> > سارے لوگ روکارم سے رکے رہے، مگر بمدم علی کھڑے ہوئے اور کہا:

'' گو کہ کم عمر ہوں ، مگر اللہ کے رسول کا مدد گار ہوں۔''

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كاعلى ك لئ كلام مواكه بال!

لوگوں سے رسول اللہ ملی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا دہر اکر اسی طرح کا کلام ہوا۔ مگر اوگ رد کلام سے محروم رہے اور ہمد معلی کرمہ اللہ کا اسی طرح کا رد کلام ہوا۔

ل والذرعشيرتك الاقربين الشراء ٢١٣ (سيرالصحاب، ج١٩٠٠)

اس حال کامطالعہ کرکے رسول الشصلی الله علی کل رسلہ وسلم مسرور ہوئے اور کہا کہ ہاں! علی ہاراولدام ہےاور حصددار ہے۔ ا

#### وداع مكة

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كو المروحي ملے سهم سوله ساله ہوئے۔رسول اكرم صلى الله على كل رسله وسلم اوررسول الله گئے ہمدوں كى مسلسل مساعى سے اردگر دے لوگوں كوراہ ھدى ملى۔

اس حال سے گمراہوں کے دلول سے حسد کا دھواں اٹھا، وہ اہل اسلام کے اور سواعد و ہوکر اہل اسلام کی رسوائی اور الم دی کے لئے ہر ہر گام ساعی ہوئے۔

اس طرح رسول المتدصلی الله علی کل رسله وسلم کے ہمدموں کے لئے مکہ مکرمہ کی وادی ،آلام اور دکھوں کا گھر ہوکررہ گئی ہے۔

اس لئے اللہ کا تھم ہوااوررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو دحی آئی کہ مکہ تکر مدے ہمدم اور اہل اسلام معمور ہ احد کواک اک کر کے رواں ہوں۔

ابل اسلام کواس تکم کی اطلاع دی گئی،وہ اس تھم الٰہی اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے تھم کے مل کے لئے آمادہ ہوئے۔

کہ نے لوگ اہل اسلام کے ہرطرح آڑے آئے ،گر مکہ مکرمہ کے اہل اسلام اک اک کرے معمورہ رسول راہی ہوئے اور مکہ مکرمہ کے صدیا گھر مالکوں سے محروم ہوگئے۔ وہی معدود نے لوگ مکہ مکرمہ رہ گئے کہ وہ گمراہوں کے مملوک رہے اور مال سے محروم۔ ملے کے سرداراس حال سے کمال ملول ہوئے اور دل مسوس کررہے۔

ا آپ نے فرہ یا علی بیٹھ جاؤتو میرا بھائی اور میراوارث ہے (سیرالصحابہ ، ج. ا ص ۲۵۲ طبری ،ص ۲۲۲، مسداحد ہے ا میں منداحد ہے امس: ۱۵۵) مجرحہ سے (مادی عالم ،ص ۹۴۰)

رسول اکرم سلی الله علی کل رسله وسلم علی کرمه الله اور جدم مکرم ، الله کے حکم ہے مکہ مکر مہ ہی رکے دہے۔ ہی رکے دہے۔

کے کے سرداروں کواس حال سے کمال دکھ ہوااوراحساس ہوا کہ رسول اللہ کے سارے ہدم مکہ مکرمہ سے راہی ہوں سارے ہدم مکہ مکرمہ سے راہی ہوئے ، ای طرح کسی لیے جھ کہ مکرمہ الوداع کہہ کرراہی ہوں گے اور معمورہ رسول اسلام کا اک حصار ہوکر گراہوں کی راہ کھوٹی کرے گا۔اس ڈرکو لے کروہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسالہ وسلم کی ہوائے ہوئی ، گراللہ کا تھم دوسراہی رہااوروجی البی سے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسالہ وسلم کی ہوائے مکہ کا تھم ہوائے گل رسالہ وسلم کو گراہوں کے ارادے کی اطلاع ملی اوروداع مکہ کا تھم ہوائے گل رسالہ وسلم کو گراہوں کے ارادے کی اطلاع ملی اوروداع مکہ کا تھم ہوائے گل رسالہ وسلم کو گراہوں کے ارادے کی اطلاع ملی اوروداع مکہ کا تھم ہوائے گل رسالہ وسلم کو گراہوں کے ارادے کی اطلاع ملی اللہ کی والدادگی

ادھرسارے سر دار طے کر دہ معاطے کی روہے سلے ہوکر رسول اللّه صلی اللّه علی کل رسلہ وسلّم کے گھر کے اردگر دا تعقیے ہوگئے اور رسول اللّه کے گھر کو تحصور کر کے گھڑ ہے ہوئے کہ مس لمحے سارے سر دارمل کر حملہ آور ہوں۔

التدکی درگاہ ہے ہادی اکرم کو اس امر کی اطلاع دی گئی، رسول اکرم اٹھے اورعلی کر مدالتد کو تھم ہوا:

''اے علی ! اللہ کے رسول کو تھم ہوا ہے کہ وہ ہمدم کرم گئی کو لے کرسوئے معمورہ

رسول را بی ہواور حرم مکہ کوالوداع کیے ۔ ملے کے سرداروں کا گروہ گھر کے

ادھراس ارادے سے گھڑ اہے کہ وہ اللہ کے رسول کو مارڈ الے، اس لئے

ہماری رائے ہے کہ مکہ کرمہ بی رکے رہواورابل مکہ کے رکھوائے ہوئے

اموال ہم سے لے لو! مالکوں کواموال لوٹا دواور معمورہ کرسول آکرہم سے ملو

ادرائے علی! ہماری ہری ردااوڑھ کرسورہ و! اللہ کا وعدہ ہے کہ سرداروں کے

آلام سے دوررہ و گے۔''

علی کرمہ اللہ کواس طرح مامور کرکے رسول اللہ گھرے آگے آئے اور ہمدم مکرم کے گھرتے اور ہمدم مکرم کے گھر آگئے اور سارے احوال کے اور گھر کی گھڑکی کی راہ سے ہمدم مکرم کو ہمرا لے کررواں ہوئے لے

التد کے تھم ہے سارے سر دار حوال گم کر دہ کھڑے کھڑے رہ گئے۔

سحر ہوئی مکہ کے گمراہ سردار رسول اللہ کی کا ارادہ لے کررسول اللہ کے گھر آئے اوراس حال کا مطالعہ کر کے رسوا ہوئے کہ رسول اللہ کے کل علی ردااوڑ ھے کرسوئے رہے اور رسول اللہ کواکے عرصہ ہوا کہ وہاں سے رواں ہوگئے۔

اس لئے مکہ کے لوگ ساعی ہوئے کہ کسی طرح رسول اللہ اور ہمدم مکرم کواس رہلے ہے روک کرکا مگار ہوں۔

گرالقہ کا حکم سداحاوی ہے اور سداحاوی رہے گا گمرا ہوں کے سارے ارادے مگر وحسد کے سارے ولو لے مٹی ہوکر رہے۔

علی کرمہ اللہ دو،سہ سحررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے مکہ مکر مہ ہی رہ گئے ۔سارے اموال مکہ والوں کولوٹا کراولا دعمرو کے گاؤں آ کررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے ملے۔

رسول الله محتم سے ہمدموں اور مددگاروں کا عمدہ سلوک کا معاہدہ ہوا،اس کمجے رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے ولدام، ہمدم علی ہوئے۔

لے (بادی عالم، بالاختصار،ص: ۱۳۱،۱۳۰) مجیمائی جارہ ہے آپ کے حضرت علی کواپنا بھائی بنایا۔ (سیرانصح بائن اہمس: ۲۵۲)

## الله کے گھر کے معماری

معمورہ رسول اسلام کا حصار ہوااور اہل اسلام کھل کرا حکام اسلام کے عامل ہوئے، اس لئے اک اک کر کے اہل اسلام کا عدد سوا ہوا۔

رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کی رائے ہوئی کہ الله کااک گھر ہوکہ لوگ وہاں آکر کھڑ ہے ہوں اور اللہ واحد کی حمد کے لئے اکٹھے ہوں۔

اس لئے وداع مکہ کواک کم آٹھ سال ہوئے ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم ہے اللہ کے گھری اساس رکھی گئی۔ رسول اکرم کے ہمراہ سارے ہمدم وید دگار، روح وول سے اللہ کے گھری معماری کے کام ہے لگے رہے۔ اس لمجے ہمدم علی گارااور مٹی کے ڈیے لالا کر اللہ کے گھری معماری کے حصے دار ہوئے اور کمال ولولے سے اس طرح کے مصرعے کہے کے گھری معماری کے حصے دار ہوئے اور کمال ولولے سے اس طرح کے مصرعے کہے کے

'' وہ آ دی کہ د کھ والم کوسبہ کر ہر حال اللہ کے گھر کی معماری کرے اور وہ کہ دھول مٹی ہے معصوم رہ کراس کام سے دوررہے ، اک طرح کے کہاں؟ سی

سم تغیر مجدی دوران تغیر حضرت علی رجز پڑھ رہ ہے تھے۔ سم حضرت علی یوں کہ رہے تھے: لایست وی من یعمو السمساجد بدائب فیہ قائماو قاعداو من یوی عن الغبار حائدا، ترجمہ جو مجو تغیر کرتا ہے کوڑے ہوکر اور بیٹے کراس مشقت کو برداشت کرتا ہے اور جو گردوغبار کے باعث اس کا م سے جی چراتا ہے وہ برابرئیس ہو سکتے۔ (سیرانصی بہ ج ایم ۲۵۳)

# معرکوں اورمہموں کے احوال اسلام کامعر کہاول اور ہمدم علی کرمہاللہ

اس معرکے کے معدوداحوال اس طرح ہوئے کے رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کواطلاع ملی که محکولات مردار کے والوں کا اک کارواں لے کرمکہ مکرمہ کے لئے معمورہ رسول ہی کی راہ ہے آر باہے اور اموال واملاک کا حامل ہے۔

رسول اکرم صلی الله علی کل رسله وسلم کے تھم سے ہمدم ومدگارا کھٹے ہوئے اور رسول اکرم ملکی میں اللہ علی کل رسله وسلم کے تھم سے ہمدم ومدگارا کھٹے ہوئے اور رسول اکرم کا کھٹم ہوا کہ لوگو! محکم والوں کا ایک کارواں اموال واملاک لے گرم سے آس ہے کہ وہ اہل مکہ کے اموال واملاک اہل اسلام کوعطا کرےگا۔

رسول الله کے تھم سے سے صداور دس سے سوالوگ اس کارواں کے لئے رابی ہوئے۔

اس مہم کا مدعا اس کاروال کی راہ روک کر اس کے اموال کا حصول ہی رہا معرک آرائی کے لئے اسلحہ اور لڑائی کے برارادے سے اہل اسلام دور ہی رہے، اس لئے معرک آرائی کے لئے اسلحہ اور دوسرے املاک کم رہے۔

ہادی اکرم ، مال واملاک اسلحہ وسواری ہے بھر وم ، اللّٰہ والوں کا محدودگروہ لے کرسوئے کارواں را بی ہوئے ۔ سے صدے سوالوگوں کے لئے دوگھوڑ ہے اور ساٹھ اور دس دوسری سواری ، اس کے علاوہ دودو آدمی ہرسواری کے سوار ہوئے ﷺ

رسول الله صلى الله على كل رسله وسلم كى سوارى كے جھے دار على كرمه الله اوراس كاك اور ہمرا ہى ہوئے ليم گاہ رسول اكرم صلى الله على كل رسله وسلم اس سوارى كے سوار ہوئے اورگاہ

ا غزوہ بدر سے (بادیء لم بص ۱۷۷) سے اہل اسلام کی تعداد تین سوتیرہ تھی ، جبکہ ان کے پاس صرف دوگھوڑ ہے ، ستر اونٹ تھے اور دوآ دمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے سے حضر ابولیا بیٹ ۔ (ایضاً)

دوسر ہے دوحصہ دار یہ

اس طرح الله والوں کامحدودگروہ معمورہ رسول سے راہی ہوکردومر طلے ادھراک محل روحاء آکر رکا۔اس عسکراسلام کا اک علم علی کرمہ اللہ کو ملا۔

راہ کے اک مرحلے آ کررسول اللّٰہ کاعلی کرمہ اللّٰہ کو تھم ہوا کہ اے علی! اک گروہ کو لے کر آ گے رواں ہوا ور ملے والوں کے کا رواں کے احوال سے مطلع کرو! علی کرمہ اللّٰہ گئے اور کمال عمد گی ہے اس کام کو تکمل کر کے لوٹے ئے

اسلامی صدی کے دوسر سے سال کے ماہ صوم کی سولہ ہے، اسلی وعدد سے محروم، ماہ صوم کے احکام کی روسے اکل وطعام سے دور، مگر اللہ اور اس کے رسول کے سہارے کواصل سبارا کئے ہوئے اور اللہ کی مدد کے احساس سے مسلح ، اللہ والوں کا گروہ معمورہ رسول سے ساتھ کوس دوراک کہساری جھے آکر رکا، اہل اسلام کوشی والا حصد ملا اور وہی عسکر اسلامی کی ورودگاہ ہوا۔

گراہوں کاعسکراک کہساری اورعمدہ جھے کوورودگاہ کرکے وہاں اول ہی ہے کھہرار ہااوروہاں آکرسلسال مائ<sup>یں</sup> کاما لک ہوا۔

اس طرح اہلِ اسلام ماءِ سلسال سے محروم ہو گئے ، مگراللّٰہ کا حکم ہوا ،اک گٹھا بھی اورامطار کرم کا سلسلہ لگا ،اہل اسلام اٹھے اور گڑھے کھود کر ماء مطہر کواکٹھا کر کے اللّٰہ کی حمد کی ۔

اس ماء مطہر سے اہل اسلام کی ورودگاہ کی مٹی سو کھ کر محکم ہوگئ کہ اللہ والوں کی راہ روی سبل ہو۔

اگلی محرہوئی ہروگروہ لڑائی کے لئے آمادہ ہوکراک دوسرے کے آگے آکرؤٹ گئے، مگررسول اللہ صلی اللہ بھی کل رسلہ وسلم کا تھم ہوا کہ اول جملہ اعداء ہی کے مسکر سے ہو! اس لئے اللہ والے لڑائی سے رکے رہے۔

اڑائی کی رسم کی روے اول اول گراہوں کے سردارالگ الگ عسکرے آگے آئے

لِ سِيرالصحالية : إنهن: ٢٥٥) مِ إِن جِثميه \_

اورآ گے آ کراڑائی کے لئے لاکاردی۔

عسراسلامی ہے اول رسول اکرم سلی الله علی کل رسله وسلم کے مددگار ولیڈروا حداوراس کے دواور ہمراہی آگے آگے آگے اور سرداروں سے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے، مگر کھے کے سرداروں کا اصرار ہوا کہ ہم سے لڑائی کے واسطے مکہ والے ہمدموں کوآگے لا گا! سرسول اللہ سلی اللہ سلی کا رسول اللہ کے تھم سے علی کرمہ اللہ علی کل رسلوسلم کے تھم سے وہ مددگار سوئے عسکر لوٹ آئے اور رسول اللہ کے تھم سے علی کرمہ اللہ اللہ کے تا سدار لیگ اور رسول اللہ کے آگے آگے۔

عسکراعداء سے مکہ کا ک سردار کی اس کاولدام کی اور اُس کا اکر کو لذکار کرآ گے آئے سردار کا لڑکا لذکار کرآ گے آئے سردار کالڑکا کی سرمہ اللہ کے آئے ڈٹا، مگر اس کوحوصلہ کہاں کہ علی کرمہ اللہ کی ولا وری اور حوصلہ دری کے آگے ٹیم سر سکے ؟

علی کرمداللہ آگے آگر حملہ آور ہوئے اور اس طرح کا کاری وار ہوا کہ اس اک وار سے
اس سر دار کا سرکٹ کرگر ااور اس طرح وہ اللہ کا عدو، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ کے حوالے ہوا۔ للہ علی کرمداللہ اور عم کرم کے ہمراہی کے لئے اک سر دار محملہ آور ہوا، وہ دلاور ک سے
اس سر دار سے لڑے، گر اللہ سے وصال کے لئے اس ہمدم رسول کی دعام موع ہوئی، وہ اک
کاری گھا وَ کھا کر گرے علی کرمداللہ اور عم مکرم دوڑ کر اس کی مدد کو آئے اور اس سر دار کو تملہ کر کے مارڈ الا۔

ا نشکرکفارے رسم عرب کے موافق اول عقبہ فیران ربید اور ولید بن عقبہ نکل کرمیدان میں آگے آئے اور جنگ مبارز و کیلئے لکاردی۔ (تاریخ اسلام، جنامی ۱۳۹۰) ع عبداللہ بن رواحہ سے عوف اور معود تینوں افساری صی فی آگے آئے سے عقبہ نے کہا کہ ہم ہے لانے کیلئے ہماری قوم کے آدی آئیں۔ ہے حضرت حزہ بن عبدالمطلب ہے لیجبیدہ بن الحارث ہے ماری قوم کے آدی آئیں۔ ہے حضرت حزہ بن عبدالمطلب ہے ایجبیدہ بن الحارث ہے ماری ہوا ماری علیہ المرادی ہے مقبہ کا بیٹا والدے والد الله (تاریخ اسلام، جنامی ۱۳۹۹) بادی عالم، من الحارث ہے ساتھیں۔

علی کرمہ اللہ اس ہمدم رسول کواٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے لائے رسول اکرم اللہ کا دلدادہ اللہ کے رسول کی لائے رسول اللہ کا دلدادہ اللہ کے رسول کی دعا ہمراہ لے کردارالسلام کی دائی آ رامگاہ کوراہی ہوا (ہم ساروں کا اللہ ما لک ہے اور ہرآ دمی اسی کے گھر لوٹے گا)

علم رسول

اس معرکہ کا اکتام علی کرمہ اللہ کوعطا ہوائے اس کے آگے معرکہ عام کا سلسلہ ہوا بعلی کرمہ اللہ کو اللہ کاری سے لڑے کے اہل مکہ کے سارے ولو لے دھرے رہ گئے۔

اللہ کے کرم ہے اہل اسلام کو کامگاری حاصل ہوئی گمراہوں کے مسکر طرار کورسوائی ملی اور ہلاکی گلے کا ہار ہوئی۔

گمراہوں کے کل ساٹھ اور دس لوگ مع سر داروں کے مارے گئے اور ابل اسلام سے کل دو کم سولیہ آ دمی روح ودل سے اللّٰہ کی گواہی دے اللّٰہ کے گھر کوسدھارے۔

اورساٹھ اور دس گراہ ، اہل اسلام کے محصور ہوئے۔ مال کا مگاری سے علی کرمہ اللہ کواک حسام ، اک لوہے کی صدری اور اک سواری ملی س<sup>سی</sup>

دامادی رسول کاعالی ا کرام<sup>ع</sup>

اسلامی صدی کے دوسرے سال رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کے حکم سے علی کرمہ الله کی عروی رسول الله کی لا ڈی لاکی ،ملکه دارالسلام شے ہوئی ۔اس طرح ہمدم علی کرمہ الله رسول الله کے داما وہو گئے ۔

ل (بادی عالم بس ۱۸۹۰) میر (سیرت علی بس:۵۳) میر (سیرت علی بس:۵۴، بادی عالم بس ۱۹۲۰) هم سیده فاطمه رضی الله عنها سے نکاح۔ هے حدیث میں ہے کہ حضرت فاطمیہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگئی۔

ملکۂ دارالسلام سے عروی کی آس حاکم اول اور حاکم دوم کواول ہی ہے رہی اور وہ اس کے لئے الگ رسول اللہ کا ارادہ رہاکہ ملکۂ دارالسلام کی عروی علی کرمہ اللہ ہے ہو۔

اس لئے علی کرمہ اللہ ہے عروی کی آس مسموع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وہانہ اللہ علی علی اللہ علی کل رسلہ وہانہ اللہ ہے کام ہوا: ''اے علی امہر ہے؟''

کہا:''اک گھوڑ ااور اک لوہے کی صدری ہے۔'' رسول اللہ کا کلام ہوا کہ گھوڑ الڑ ائی کے لئے رکھواور لوہے کہصدری کسی کومول دے کر دام وصول کر واور مہرادا کرو!

علی کرمہ اللہ لوہے کی صدری لے کراسلام کے حاکم سوم کے آگے گئے اور لوہے کی صدری اس کودے کر دام وصول کر لائے <sup>2</sup>

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کااک ہمد م کو دھرم دے کر حکم ہوا کہ عطرمول لے آؤاور اللہ کی حمد کہد کرعروی علی کے سارے امور کممل کئے اور دعا دی۔

عروی کودس ماہ ہوئے رسول اللہ ملی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا علی کرمہ اللہ کو تکم ہوا کہ اک دوسرا گھرلے لو! علی کرمہ اللہ اس حکم کے عامل ہوئے اوراک دوسرا گھرلے کرملکۂ دارالسلام کواس گھرلے آئے کے اورلوگ علی کرمہ اللہ کے گھر طعام غروی کے داسطے مدعو کئے گئے۔

ا سیدناعثان بن عفان رضی الله عند بی (سیرالصحابهٔ ج: ایس ۲۵۲) سامود ن رسول سیدنا بال بیم حضرت حارث بین نعمان نے اپنامکان بدینهٔ دے ویااور کہا نیارسول الله! میں اور میرا مال الله اور اس کے رسول کیلئے حاضر ہیں۔ جو مکان آپ مجھ سے حاصل فرما کمیں گے وہ میرے لئے اس مکان سے زیادہ پہندیدہ ہوگا جوآپ میرے لئے چھوڑیں گے تو آپ نے ان کا مکان حضرت علی وفاظمہ کیلئے قبول فرمایا اور دعائے فیر کے کلمات کیے۔ (سیرت علی مین ایم) ہے وہ میر میں جو کی روٹی کچھ کھور اور پنیرتھا۔

سجان امتد! كيا بى متبرك وليمه تقا، جس مين نه تكلف تعانية تقنع اور ندى قبا كلى نقاخر مه نظر تعابه (ايينيا مبس: ۵۸)

#### معركها حداور داما درسول على كرمهالله

اسلامی صدی کے دوسال مکمل ہوئے ،اگلے سال معرکہ احدہوا۔اس معرکے اول اول اہل اسلام ،اعدائے اسلام کے آگے ڈٹ کرحادی رہے مگرگھاٹی والوں کی حکم عدولی سے اہل اسلام کی کامگاری ادھوری رہ گئی اوراہل اسلام اعدائے اسلام سے گھر گئے اورسارا عسراسلام کی کامگاری دھورہ ہوا،مگررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کمال حوصلے اوردلا وری سے اعداء کے آگے ڈٹے رہے اوراعداء سے معرکہ آراء رہے۔

مراہوں کے سلسل حملے ہوئے اور رسول اللہ علی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی داڑھ توٹ کر تری اور روئے مسعود گھائل ہوااور رسول اللہ الڑا کھڑا کر گر گئے۔

گراہوں کے لوگ مسلح ہوکرادھرآئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو تملہ آورہوں مگراہوں کے لوگ مسلح ہوکرادھرآئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے کمال حوصلے سے لڑے اور لڑکر گھائل ہوئے اور مآل کا ررسول اکرم ہی کے آگے اللہ کے گھر کو سدھار لے (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہمارا ہرآ دمی اللہ ہی کے گھر لوٹے گا) علمہ دارا سلام کے وصال کے ساروں کا اللہ آگے آئے اور ہمارا ہم اٹھا کراعداء اسلام کے آگے ڈٹ گئے ۔ اس لیمے والد سعد آگے ہوا اور لڑائی کے واسطے للکاردی۔

علی کرمہ اللہ آگے آ کر تملہ آور ہوئے اوراک کاری دار مارا کہ وہ اللہ کا عدو، گھائل ہوکر گرااور مٹی آلود ہوااور وہ حواس کم کردہ جلے ہے محروم ہوا۔ رحم کھا کرعلی کرمہ اللہ اس کواس حال رکھ کرلوٹ آئے۔

علی کرمہ اللہ اور ہمدم طلحہ اور دوسرے ہمدم آ گے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کوسہارا دے کر کھڑے ہوئے اور احد کی اک کھوہ آ گئے کہ اللہ کا رسول ادھر آ رام کر لے۔

علی کرمہ القد و هال کی مدوسے ماء طاہر لائے اور ملکہ دار السلام کی مددسے رسول القد سلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے گھا و کودھوکر مرہم لگائی۔ کل رسلہ وسلم کے گھا و کودھوکر مرہم لگائی۔

اس کے آگے گراہوں کے اکسردار کا اہل اسلام سے مکالمہ ہوا اور اس کا کلام ہوا: "اگلے سال معرکہ اول کے گاؤں لڑائی کا وعدہ ہے۔"

اوروہ الکے سال لڑائی کی دھمکی دے کروہاں ہے اوٹا علی کرمداللہ کو تھم رسول ہوا کہ معلوم کروکہ گروہ اللہ کا عسکر کدھرکوراہی ہوا ہے، ہم اس کوروک کر حملہ آور ہوں گے۔

کوروک کر حملہ آور ہوں گے۔

علی کرمہ اللہ گئے اور معلوم کرکے آئے کہ اعدائے اسلام کاساراعسکرسوئے مکہ مکرمہ را بی ہواہے۔

اس لڑائی سے رسول اکرمؓ کے کل ساٹھ اور دس مددگار اللہ کی راہ کے لئے سرکٹا کر دار السلام کورا ہی ہوئے <sup>س</sup>ے

# اک اسرائلی گروہ سےمعرکہ

اک اسرائلی گروہ کہوہ اہل اسلام کامعاہدرہا،اس سے سوءعہدی ہوئی، جھے رسول اللہ صلی اللہ علی کرمہ اللہ اس کاروائی صلی اللہ علی کرمہ اللہ اس کاروائی کے لئے علمہ دار ہے کے ۔

ا (سیرت علی، ص: ۲۰) می ابوسفیان جواسونت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ می (بادی عالم، ص: ۲۲۸) می غزوہ بونفیر ۔ هی آپ بنونفیر سے بونفیر سے بنونفیر سے دوافراد کے قتل کی دیت کے معاطے میں گفتگو کرنے ان کے ہاں تشریف لے گئے، اکا بربنو نفیر بظاہر خوش اسلوبی سے پیش آئے جمرور پردہ انہوں ۔ آپ پرسنگ گراں گرا کرآپ کو شبید کرنے کی سازش کی۔ (سیرت علی ،ص ، ۲۵) کے اسرت علی ،ص ،۲۵)

### كھائي والامعركيه

آ گے مسطور ہوا کہ اک اسرائلی گروہ سوءعہدی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم معمور ہُ رسول سے محروم ہوا، وہ وہاں سے دوسوکوس دوراک مصرآ کر تھہرا۔ اس کی سعی رہی کہ اہل اسلام سے معرکہ آرائی کے لئے لوگوں کواکٹھا کرے،اس گروہ کا سردار '' جی''کئی سرکردہ لوگوں کو لے کر مکہ مکرمہ آکر مکہ کے سرداروں سے ملااور کہا:

'' لڑائی کے واسطے آمادہ رہو! ہم طرح کے والوں کے حامی ویددگار ہول گے۔''

ای طرح وہ اسرائلی سر دارد و سرے گروہ کے سر داروں سے ملا۔اس طرح سارا ملک کے والوں کا حامی ہوکراٹھ کھڑ اہوااور گمراہوں کا ٹڈی دل کالی گھٹا کی طرح سوئے معمور ہ رسول رواں ہوا۔

اک ہمدم رسول میں کہ کہ کسریٰ کے ملک سے آکراسلام لائے ،اس کی رائے سے کوہ سلع کے آگے اک ہمرواہ کی جرواہ کے آگے اک گہری کھائی کی کھدائی کی گئی اس سے گمراہوں کے لئے معمورہ رسول کی ہرراہ مسدود ہوئی۔

گراہوں کا وہ ٹڈی دل حملے کے اراد ہے سے کوہ سلع کے آگے وارد ہوا، گراہوں کے عسکر کوادھر گبری کھائی دکھائی دی اور اہل اسلام کی اس کارگردگی سے اک ہول می اٹھی گراہوں کے عسکر کی ورودگاہ کھائی کے ورے رہی اور کھائی سے ادھر رسول اکرم عسکر اسلامی کے ہمراہ آگئے۔

گمراہوں کاعسرعسکراسلام کامحاصرہ کرتے وہاں رہا۔ آ دھے ماہ کاعرصہ اسی طرح طے ہوا اور ہر دوعسکرلڑائی ہے دورہے۔ آ اور ہر دوعسکرلڑائی ہے دورہے۔ آل کارگمراہوں کےعسکرسے مکے کے گئی سردارکھائی سے اغر دہ خندت یہ پنظشیر سے بی بن اخطب سے حضرت سلمان فاری ہے (بادی عالم، سیرالصحابہ ج ام ۲۵۸۰) ہوکرادھرآئے اورالگ الگ لڑائی کے لئے لاکاردی۔

مملوک و دکالز کاعمر و، کھائی کے اوھرآ کھڑا ہوا علی کرمہ اللہ اس کے لئے آگے آئے ،اس کا کلام ہوا کہ عمر وکوکہاں گوارا کہ وہلی کو ہلاک کرے؟

على كرمه الله روكلام بوا:

" ہاں! مگر علی کو گوارا ہے کہ وہ عمر و کو ہلاک کرے۔"

اس کلام کومسموع کر کے وہ کھول اٹھا اور لڑائی کے ارادے ہے آگے آ کر حملہ آ وربوا علی کر مہاللہ اس کا وارڈ ھال ہے روک کرادھر ہوئے ، مگراک معمولی سا گھاؤعلی کر مہاللہ کولگا۔اللہ کا اس کا وارڈ ھال ہے روک کرادھر ہوئے ، اس حملے ہے اللہ اور رسول کے اس عدو کو گھائل کر کے مارڈ الا ۔اللہ احدکی صدائھی اور اہل اسلام کے حوصلے سوا ہوئے۔

الله كى مددآئى اوروہ كڑى ہوامسلط ہوئى كه گمراہوں كے دل ڈرسے معمور ہوئے اور گمراہوں كے سارے عسا كرحواس كم كركے اور حوصلے ہاركے رواں ہوئے عسكراسلامى كامگار ہوكر معمورة رسول لوٹا ہے

# دوسرےاسرائلی گروہ سے معرک<sup>ہ</sup>

اک اسرائلی گروہ کہ وہ اہل اسلام کا معاہدر ہا، مگر کھائی والےمعر کے سے وہ گروہ تھلم کھلا معاہدے سے روگر داں ہوکر کے والوں کے ہمراہ گڑائی کے لیے آمادہ ہوا۔

کھائی والے معرے سے رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم معمورہ رسول لوثے،

مگرالله كاحكم موا:

''النتہ کارسول اہل اسلام کو لے کر اسرائلی گروہ کے لئے حملہ آ ورہو۔'' سیامیاں سے سیاسی اسلام کو ایک سیاسی کا میں سیاسی کا میں مسل

اس لئے اہل اسلام کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا حکم ہوا کہ سلح ہوکر اسرائلی محلے کے لئے

ل (عروبن عبدود) م (سيرالصحاب ج: امن: ٢٥٨) سي (بادي عالم) م غزوه بنوتريظ.

را بی ہوں۔

عسراسلامی کاعلم علی کرم اللہ کو ملاعلی کرمہ اللہ آگے ہوئے اوررسول اللہ کے عہدی روسے حصاری کا مگاری حاصل کر کے اس کے عرصہ آ کرعصری عماد اسلام اواکی لیے اول وسعد سے کے لئے علی کرمہ اللہ کی مہم

اسلامی صدی کا دو کم آٹھواں سال ہے، رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے مہم علی کرمہ اللہ ارسال ہوئی۔

اس کامکمل حال اس طرح ہے کہ رسول اکرم کواطلاع ملی کہ اولا دسعد کے لوگ اردگر کے گروہوں کواکٹھا کر کے لڑائی کے لئے آ مادہ ہوئے۔ ہادی کامل کا علی کرمہ اللّٰہ کو حکم ہوا کہ وہ دوسوآ دمی ہمراہ لے کراولا دسعد کے مصر کے لئے رواں ہوں۔

وہ دوسوابل اسلام کا اک عسکر لے کراولا دسعد کے لئے اس طرح رواں ہوئے کہ لوگ اس عسکر کی آمدہے لاعلم ہوں۔

راہ کے اک مرحلے آکراک آدمی ملااس کوڈرادھمکا کے معلوم ہوا کہ وہ اولا دسعد کا آدمی ہے اورابل اسلام کے احوال کے علم کے لئے ادھرآ رہا ہے،اس سے کہا کہ اگراولا دسعد کے احوال اوراس کامحل ہم سے کہو،ہلاکی سے دوررہوگے!

اس سے اولا دسعد کی راہ اور دوسرے احوال معلوم ہوئے اور اولا دسعد کے مصر آ کراہل اسلام حملہ آور ہوئے۔

اولا دسعد حوصلہ ہار کرمعر کہ گاہ سے موں موڑ کردوڑ گئے، مگر کی سوسواری اور دوسرے اموال وہاں رہ گئے۔

اہل اسلام سارے گلے ادراموال لے کروہاں نے سوئے معمورہ رسول لوٹ آئے ۔

# معابده ملح اور داما درسول على كرمه الله

وواع مکہ کودو کم آٹھ سال ہوئے ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم دوسو کم سولہ سوالته والوں کوہم اولے کرعمرے کے راہی ہوئے ۔ راہ کے اک مرطے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کومعلوم ہوا کہ کے والے ہر طرح سے لڑائی کے لئے آمادہ ہوئے ، مگر رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم اور اہل اسلام کا ارادہ لڑائی سے دور رہ کرعمرے ہی کو کر ہا۔ اس لئے رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم سے محم سے داما درسول اسلام کے حاکم سوم مکہ کا رہا۔ اس لئے رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے داما درسول اسلام کے حاکم سوم مکہ کرمہ گئے کہ وہ اہل مکہ کو اہل اسلام کے اراد سے آگاہ کرے ، وہ مکہ آئے اور ادھر روک لئے کے ۔

ابل اسلام کوکسی طرح اطلاع ملی که داما درسول مارے گئے، اس لئے رسول الله صلی الته علی کل رسله وسلم کے رسله وسلم کے رسله وسلم کے بمراہ اعداء اسلام سے لڑے گا۔ بمراہ اعداء اسلام سے لڑے گا۔

اس معنی کرمہ اللہ کا ای طرح کا عہد ہوا، مگر اک عرصہ ہوا کہ اہل اسلام کوا طلاع ملی کہ ہمدم داما درسول ہلا کی ہے دورر ہے اور وہ اہل اسلام کی ورود سے گاہ آگئے۔

مّال کار کے والے صلح کے لئے آمادہ ہو گئے اور دامام رسول علی کرمہ اللہ کو حکم رسول ہوا کہوہ معاہد کے سارے امور لکھ لے!

اس طرح علی کرمہ اللہ معاہدے کی لکھائی کے لئے مامور ہوئے اور سارے امور سے اول اللہ کے اسم کا حامل وہ کلمہ کلھا کہ اللہ اسلام ہرکام سے اول اس کلمے کے عادی رہے وہ کلمہ اس طرح ہے:

"الله كاس ك كمام رحم والا كمال رحم والاب-"

ولدعمر وكعر اجوااوركها: يمار \_ لئ وهكلمدلامعلوم ب،اس لئ " اسمك اللهم"

كاكلمه كهوكه وبي كلمه جمارام عمول رباب

رسول انتصلی انته علی کل رسله وسلم کاعلی کرمه الله کوهم جواکه اسی طرح لکه لوسوده کلمه اسی طرح که اسی طرح که اسی طرح که اور الله کیکه اور الله که اور الله که اور الله که است میاری ساری لڑائی کی اساس وہی کلمه ہے کہ محمد، انته کارسول ہے اور اس کلم کے لئے عمرے سے روکے گئے ہو، اس لئے معاہدے سے اس کلمہ کومٹا کر ' محمد'' کا اسم اس کے والد کے حوالے سے کہ کھو!''

علی کرمہ اللہ کو حکم ہوا کہ اس کلمہ کو محوکر دو! علی کرمہ اللہ کواس امرے دکھ ہوااور اس کو مکر وہ معلوم ہوا کہ د ہوا کہ وہ کلمہ '' رسول اللہ'' کو محوکرے، اس لئے سرور عالم اٹھے اور اس کلے کومحوکر کے علی کرمہ اللہ ہے کہا:

'' ہمارااسم مع والد کےاسم کے لکھو!''

اس طرح سارامعا ہدہ مکمل طور سے مسطور ہوااور رسول اللّه صلّی اللّه علی کل رسلہ وسلّم ابل اسلام کو لے کرمعمور ہ رسول لوٹ آئے <sup>لے</sup>

اسرائلی گروہ ہے اک اہم معرکہ

وداع مکہ کواک کم آٹھ سال ہوئے، اس سال اک اسرائلی گروہ سے اہل اسلام کامعرکہ ہوا۔

اس کا حال اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کو تھم ہوا کہ وہ معمورہ رسول سے دوسوکوں ادھ اسرائلی گروہ کئی محکم در موں اوہ اسرائلی گروہ کئی محکم حصاروں کے آگے وارد ہوا۔ مسلسل مہاروں کے وارد ہوا۔ سارے اسرائلی حصاروں کے آگے وارد ہوا۔ سارے اسرائلی حصاروں کے کواڑلگا کرمحصور ہوگئے ۔اہل اسلام کے مسلسل حملوں سے اک محکم

لِ(بادي عالم جم ۲۹۹۰) مع غز وه خيبر۔

حصار کو ٹااورمعمولی لڑائی ہے اہل اسلام اس حصار کے مالک ہوئے۔

ابل اسلام کو حصاراول سے کا مگاری ملی ، بادی کامل گااہل اسلام کو حکم ہوا کہ دوسرے حصار کے لئے حملہ آ ورہوں اوراس مہم کے لئے سسر رسول ، ہمدم مکرم کوعلم عطا ہوا۔

ہمدم مکرم اہل اسلام کو لے کرحملہ آور ہوئے اور کمال سعی کی کہ وہ حصار محکم ٹوٹے مگر کا مگاری ہے محروم لوٹے۔

دوسری سحرکو محرمکرم کو حکم ہوا کہ دہ اہل اسلام کے علمدار ہوکر حملہ آور ہوں! عمر مکرم کمال حوصلے اور دلوے سے حملہ آور ہوئے ، مگر کا مگاری ہے محروم رہے۔

رسول اکرم سارے احوال ہے مطلع ہوئے اور کہا کہ کل عسکر اسلامی کاعلم اس آدمی کو مطلع ہوئے اور کہا کہ کل عسکر اسلام کا دلدادہ ہے۔ ای کو مطلح کا کہوہ ابتداور اس کے دسول کا دلدادہ ہے۔ ای کے حملے سے وہ حصار ٹوٹے گا اور اہل اسلام کوکا مگاری حاصل ہوگی۔

رسول الندسلی التدعلی کل رسلہ وسلم کے اس کلام سے سار ہے لوگوں کے دل دھڑک اٹھے اور اک دوسرے سے کہا کہ القد بی کومعلوم ہے کہ وہ اہم اکرم کس کوحاصل ہوگائ<sup>ی</sup>

> الحاصل انگی سحر ہوئی ہرآ دمی کی دلی آس رہی کہ وہ اہم اکرام اسے ہی ملے۔ مادی کامل کا سوال ہوا:

> > ''علی کہاں ہے؟''

لوگ علی کرم اللہ کے لئے دوڑے کہ رسول اکرم کا تھم ہوا ہے کہ آ کرہم سے ملو۔وہ رسول اللہ کے آگے آئے رسول اکرم کا تھم ہوا:

''اے علی !اللہ کی مدد کا آسرائے کرعلم اٹھاؤاوراس محکم حصارے لئے حملہ آورہو، مگراول اس مروہ کے لوگوں کواسلام کی راہ دکھاؤ! اے علی! اگراس

السقلعه كالم ماعم تفا\_ (بادى عالم، ص ٣٩٩) ع (اليشا)

طرح اک آدمی اسلام لے آئے وہ ہرکا مگاری سے اعلی کا مگاری ہے۔'
علی کرمہ اللہ اہل اسلام کو لے کرراہی ہوئے ،اس حصار کا ماللہ اس گروہ کے
سارے لوگوں سے سواد لا وراور حوصلہ ور رہا۔اس کو معلوم ہوا کہ علی کرمہ اللہ لڑائی کے لئے آمادہ
ہوکر آگئے وہ آگے ہوا اور للکارکر کہا:

"الرائي كاماهر بهون، دل اورحو صلح والا بون، اگر حوصله بوآ كرازو!"

اوراکڑے معمور مصرعوں والاکلام کہا۔ علی کرمہ اللہ ای طور سے ردکلام کر کے اس سردار کے آٹ سے آڈے آڈے اور دوڑ کراس کے لئے حملہ آ ورہوئے علی کرمہ اللہ کا واراس طرح کاری ہوا کہ اس سردار کا سرکٹ کروہاں گرااوروہ اس دم ہلاک ہوکرواصل دارا لآلام ہوا۔

الحاصل اس محکم حصار کے لئے آ دھے ماہ سے سواعسکراسلامی عسکر محاصرہ کرکے وہاں رہا اوراڑ ائی کا سلسلہ رہا۔

مّال کارابل اسلام کی حوصلہ وری اور علی کرمہ اللّٰہ کی دلا وری سے وہ حصارتو ٹا اور اہل اسلام اس کے مالک ہوئے ہے

السلاح بسطل مجوب، اذاالحووب اقبلت تلهب. نیم بیم کوجانتا که یس مرحب، شاکی السلاح بسطل مجوب، اذاالحووب اقبلت تلهب. نیم بیم کوجانتا که یس مرحب بول، سطیق بیش موس، بهادر بهول، تجربه کار بهول، جب که الا الی که آگ بیم کتی ہے۔ فاتح نیم راس مشکراندر تزکا جواب دیتے ہوئے بول ، بهادر بهول، تجربه کار بهول، جب که الی که آگ بیم کتی ہے۔ فاتح نیم راس مشکراندر تزکا جواب دیتے ہوئے بول الله ده. میں بوطے: افالذی سمتنی امی حیدرہ، کلیٹ غابات کو یه المنظرہ، او فیهم بالصاع کیل السدره. میں وہوں میرانام میری مال نے حیدرہ کھاہے، جاڑی کی شرکی طرح مہیب اور ڈراونا، میں وشمنول کونہایت سرعت سے قتل کردیتا ہول۔ (سیر الصحاب، جا) سے (بادی عالم،)

#### معركه مكه مكرمة

اسلامی صدی کا آٹھواں سال ہے، اہل مکہ ہے سوءعہدی ہوئی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ مکہ حملہ آور ہوں۔

اہل اسلام کو تھم ہوا کہ لڑائی کے واسطے آمادہ رہو! اہل اسلام لاعلم رہے کہ کدھر کاارادہ

رسول التدسلی التدعلی کل رسله وسلم کووجی ہے اطلاع ملی کداک مادام سارہ اہل اسلام کے حملے کی اطلاع ہے، رسول التدعلی التدعلی کل کے حملے کی اطلاع ہے معموراک مراسلہ لے کرسوئے مکدراہی ہے، رسول التدعلی التدعلی کل رسلہ وسلم کاعلی کرمدالتد، ولدعوام اورولداسود کو تھم ہوا کہ دوڑ کر مادام سارہ کوروک کراس ہے وہ مراسلہ لے آؤ!

على كرمدالله دوسرے بمدمول كو بمراه لے ادھر گئے اور مادام ساره كوروك كركہا: "وهم اسليهارے حوالے كردو!"

وہ مکر گئی اور کہا: کس مراسلے کا کہدرہے ہو؟ وہ مراسلے کی حامل کہاں؟ علی کرمہ اللہ کا کلام ہوا: ''محال ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی اطلاع کھوٹی ہو۔'' اور اس کوڈرادھمکا کر کہا کہ وہ مراسلہ دے دو! ہمارا ہراک آ دمی وہ مراسلہ ٹول کر ہی رہے گا۔ وہ ڈرگئی اور موتے سرکی گرہ کھولی اور مراسلہ لے کرعلی کرمہ اللہ کے آگے دکھا۔

علی کرمہ اللہ اس مراسلہ کو لے کرمعمورہ رسول آئے اور اس مراسلے کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے رکھا۔رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے تکم سے وہ مراسلہ کھلا معلوم

افتح مکہ یا قریش کے دو قبیلے بنوخزاعہ اور بنو بکیرایک دوسرے کے دشمن تھے سلح حدیدیدیں بنوخزاعہ سلمانوں کی کدین ہوگئے اور بنو بکرابل مکہ کے حلیف ہوگئے بنو بکرنے سلمانوں کے حلیف بنوٹزاعہ پراچا تک تملہ کیا اور اہل مکہ نے ان ک مدد کی ۔ سیم حضرت زبیر بن مجام ۔ سیم مقداد بن اسود۔ ا ہوا کہ اس مراسلے کامحررمعرکہ اول والا اک معلوم ہمدم رسول ہے۔

رسول الله كاس ي كلام موا:

''اے ہمرم!وہ مراسلہ ای کا ہے؟ اور کس لئے لکھا ہے؟'' ہمدم رسول آ گے ہوئے اور کہا:

عمر مكرم حسام لئے اٹھے اور كہا:

''اےاللہ کے رسول!اگر حکم ہواس مکار کاسراڑ ادوں۔''

رسول التصلى التعلى كل رسله وسلم كا كلام موا:

''اے عمر!معلوم ہے کہ وہ ہمدم معرکہ اول والا ہے اور معرکہ اول والوں کے سارے معاصی تحوہ وئے۔

الحاصل! وداع مکہ کوآٹھ سال ہوئے ، ماہ صوم کی دس کورسول اللہ کے حکم ہے دس دس سوکے دس گروہ اکٹھے ہوکررسول اکرم کے ہمراہ کے کے لئے رواں ہوئے۔

اك علمداراسلام، مدد گارسعد كااس طرح كاكلام بوا:

'' وہ لمحہ معرکہ آرائی کالمحہ ہے،اس لمحے داراللہ کے احاطے لوگوں کی ہلا کی روا

"-

اِحضرت حاطب بن الى بلته ع خاندانى تعلق ب س آپ نے فرمایا: اے عمرایہ بدرى ب رکیا تہمیں معلوم نہیں کہ بدر یوں کے تمام گناہ معاف میں ؟ (سیرالصحابہ ، ج ۱،ص ۲۹۱)

مددگارسعدے اس طرح کا کلام مسموع کرے رسول الله صلی الله علی کل رسله وسم کا کلام ہوا:

"ا \_ سعد! اس طرح كهوكده ولحدوار الله علوكالحد ب-"

اورعبی کرمہ اللہ ہے کہا کہ ہمدم سعدے علم لے لوا علی کرمہ اللہ علم لے کرمحلّہ کداء ہے مکہ وار دہوئے اور اہل اسلام مکہ کے مالک ہوئے ۔

داراللہ کا احاطہ سے صدا درسا ٹھ مٹی کے الٰہوں سے اٹار ہا۔رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم ادھر گئے اوراک لکڑی مٹی کے الٰہوں کولگالگا کر کلام الٰہی کا اک حصہ کہائے اس سے وہٹی کے الہ گر گئے ۔لو ہے کی سل لگامٹی کا اک اللہ دوسر ہے الٰہوں سے سوائحکم رہا،رسول اللہ صلی اللہ کا علی کرمہ اللہ کو تھم ہوا: کاعلی کرمہ اللہ کو تھم ہوا:

''ا ے علی!اللہ کے رسول کوا ٹھاؤ کہ وہٹی کے اس الہ کوگرائے!''

علی کرمہ التدمحر وم رہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کواٹھا سکے <sup>ہمی</sup> اس لئے رسول اللہ آگے ہوئے اور علی کرمہ اللہ کواٹھا کر کہا کہ اس مٹی کے اس اللہ کو گراد و!

على كرمدالله حكم رسول كے عامل ہوئے اوراس مٹی كے الدكولو ہے كەسل سے اكھاڑا۔

اس طرح داراملد مٹی کےالٰہو ں سے طاہر ہوا۔

مهم حسام الله اورعلى كرمه الله

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کااک ہمدم کہ وہ حسام الله کے اسم ہے موسوم ہے اس کو چکم ہوا کہ وہ اعلائے اسلام کے لئے اک گروہ کے آ گے راہی ہو!

لے (سیرانصیبہ ج. ۱، ۱۹۳۲) میں بہت ہے آپ جساء المحق و ذھق الباطل ان الباطل کان ذھو قا. پڑھتے جاتے ، خانہ کھیے ، جاتے ، خانہ کعبہ کے گرور کھے گئے بتول کوکٹزی سے اشارہ کرتے جاتے ۔ (حوالہ بالا) محضرت علی ہارنبوت نداش سکے، اس لئے آپ نے حضرت علی کوشانداقد س پر چڑھا کراس بت کوگرانے کا تھم دیا۔ (سیرانصحابہ، ج۔ ۱، ص ۲۲۲) ۵. خالد بن ولیڈ۔ حسام اللہ گئے اوراس گروہ کووصول اسلام کا کہا۔وہ گروہ ای لیے مسلم ہوا، مگر لاعلمی سے اس طرح کا کلمہ کہا کہ حسام اللہ کولگا کہوہ گروہ اسلام ہے روگر دی کرر ہا ہے،اس لئے حسام اللہ کے حکم سے اس گروہ کے کئی لوگ ہلاک اور کئی محصور کئے گئے۔

رسول الله گواس كى اطلاع ملى اس اطلاع ہے رسول اكرم صلى الله على كل رسله وسلم كو گهراد كھ ہوا ،اسى ليح على كرمه الله كو تحكم ہوا:

> ''اے علی ادوڑ کرادھرراہی ہواور ہلاک کئے گئے ہر ہرآ دمی کا مال دم اداکرو اورمحصوروں کور ہاکردو!'' علی کرمہ اللّٰدادھر گئے اوراسی طرح کر کے لوٹے ۔'

معركه وادى واوطاس

اس معرکے اہل اسلام کے دی دی سوکے دی اور دوگر وہ ماہ صوم کی آٹھ کورسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے ہمراہ رواں ہوئے۔

عسکراسلام کے اس سواعد دسے مسحور ہو کرعسکر کا کوئی آ دمی کہدا تھا کہ محال ہے کہ عسکر کی تی کی رو ہے ہم کورسوائی ملے۔اللہ کو وہ کلمہ مکر وہ لگا ،اس لئے اول اول اہل اسلام کی اس معرکے سے جوا اُ کھڑ گئی اور وہ اس حدگرال حال ہوئے کہ سرور عالم کے گر دکوئی دس آ دمی رہ گئے : ہمرم مکرم ،عمر مرم ،علی کر مداللہ ، ہمرم اسامہ ،اوررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے عمرم رسول اللہ کے ہمرار ہے ہے۔

علی کرمہ اللہ حوصلہ وری اورولا وری ہے حملہ آ ورجوئے اور اعداء کے سالا رکوحملہ

ا (سیرانصحاب، ج: این ۲۹۳) می خزوه خنین حنین طائف اور مکد کے در میان اک وادی ہے اوراوط س ایک مقد م کانام ہے جہاں غزوہ خنین میں ابوعام اشعریؓ دشمنوں کے تعاقب میں گئے اور ان کوزیر کر کے لوٹے (ہادی عالم ہمن: ۳۷) میں غزوہ خنین میں مسمانوں کی تعداد بارہ ہزارتھی ، دس ہزار تو وہی صحابہ شتھے جو یدینہ سے آئے تتے اس کے علاوہ مکہ مکر مدکے دو ہزار آ دمی جن کومونی دی گئی وہ بھی ساتھ ہوئے ہے (سیرت این ہشام ، ج:۲ ہمن:۲۲م)

كريكے مارڈ الا۔

مال کارابل اسلام کامگارہوئے اورگروہ اعداء کے حدسے سوااموال اہل اسلام کو ملے لے

معركة مسرة أورعلى كرمه الله كااكرام

اس معرکے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کاعلی کر مداللہ کے لئے حکم ہوا: اے علی! معمور ہی رسول رہ کر ہمارے گھر والوں کی رکھوالی کرو!

علی کر مہالتداس معرکے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ دسلم کی ہمرا ہی ہے محروم رہ کردگھی ہوئے، مگر رسول اللہ ؓ کے حکم کی رو سے رسول اللہ ؓ کے گھر والوں کی رکھوالی کے لئے معمورہ رسول رک گئے۔

ادھر مکاروں کی مکروہ کلامی سے گہراد کھ ہوااوروہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے آگے آئے اور سارا حال کہا۔ رسول اللہ کاعلی کرمہ اللہ کی ولداری کے لئے کلام ہوا:

اے علی! مسر ورہو کہ اللہ کے رسول کے لئے علی اس طرح ہے کہ مویٰ رسول کے لئے اس کا دلدام ۔؟ ہاں گرمحال ہے کہ رسول اللہؓ کے سواا مروحی کسی اور کوعطا ہو۔ م

الرسیرانسخاب، ج:۱، ص:۲۲۱، تاریخ اسلام) عزوه و جوک کوخت آزمائی حالات کی وجد سے غزوہ عمره بھی کہتے ہیں۔
عمره کے معنی تنگی اور تکلیف کے ہیں سے منافقوں نے علی کی نسبت یہ کہنا شروع کیا کہ آنخضرت کو تائی کی کچھ پرواہ
نہیں ،اس لئے ان کومد یند میں چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی ہے یہ برداشت نہ ہواوہ سلح ہوکر مدیند ہے چل دیے اور مقام
الجرف میں مدینہ سے کوں جرکے فاصلے پر آپ ہے ملے اور منافقوں کی طعنہ زنی کے بارے میں بتایا۔ آپ نے
فرمایا:امات رضی ان تکون منی بسمنو له هادون من موسی الاانه لانبی بعدی (مشکوۃ شریف ہیں:

عدرت موی کی طرف سے تھ گربات یہ کرمیرے بعد کی کو منصب نوت نہیں ملے گا۔ می (سیرت علی ہیں۔ ۹۵)
حضرت موی کی طرف سے تھ گربات یہ کرمیرے بعد کی کو منصب نوت نہیں ملے گا۔ می (سیرت علی ہیں۔ ۹۵)

## ہمسائے لیک کے لئے مہم علی کرمداللہ

وداع مکہ کودسواں سال ہوااس سال سرورعالم کے حکم سے کی ہمدم ومددگا راردگردکے امصارکے لئے مہم لے کرگئے اور اللہ کے کرم سے کامگارلوٹے۔

ای طرح علی کرمہ اللہ کو تھم ہوا کہ وہ ہمسائے ملک کے لئے اہل اسلام کے اک گروہ کو لئے اہل اسلام کے اک گروہ کو لے کو لے کررا ہی ہواور وہاں کے لوگوں کو کلمہ اسلام کا تھم کر کے ساروں کوراہ صدیٰ دکھائے! وہ اس مہم کے لئے رواں ہوئے اور کئی گروں سے سلح کر کے اور کئی لوگوں کو مسلم کر کے اوراموال واملاک لے کرلوٹر ٹر۔

# گروہ کے لئے مہم علی

علی کرمہ اللہ سرورعالم م کے حکم ہے اکم مہم گروہ تھے کے لئے لے کر گئے وہاں کے سروارعدی ولدطائی کومعلوم ہوا کہ اٹل اسلام کی کوئی مہم ادھرآ رہی ہے وہ ڈر کر وہاں سے دوڑ ااور ملک روم آ کر مقبر اعلی کرمہ اللہ اول ،کلمہ اسلام کہ کرمصر ہوئے کہ اسلام لے آؤ!

مّال کارمعمولی معرکہ آرائی کاسلسلہ ہوااوراس گروہ کے کئی لوگوں کومحصور کرکے لائے ۔اس ملک کااک سرکردہ گروہ علی کرمہاللّٰہ کی ساعی سے مسلم ہواادراس گروہ کے واسطے سے دہاں کے ٹی گروہ اسلام لائے۔

# احكام البي كي اطلاع رسائي

اس سال کے موسم احرام جی آیر آید ہوئی ،گروہوں کی آید کاسلسلہ حدسے سوار ہا،اس لئے رسول انڈ کے لئے محال ہوا کہ وہ اس سال عمرہ واحرام کے لئے مکہ مرمدرا ہی ہوں۔ اس لئے رسول الڈصلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا تھم ہوا کہ ہمدم مکرم ابل اسلام کو لئے کرسوئے مکہ راہی ہوں اور وہی سارے امور عمرہ واحرام کے معلم ہوں۔اس طرح سے صدابل اسلام ہمدم مکرم

ل ملك يمن يع (بادى عالم بص ٣٩٣٠) سع جي

کے ہمراہ سوئے مکہ راہی ہوئے۔

ادھرسرورعالم کوکلام الہی کی اک سورہ وجی کی گئی ۔انٹد کا حکم ہوا کہ گمراہوں کواطلاع

کردو:

''اللَّه كَاتَكُم وارد ہواہے كہاس سال كے علاوہ سارے گراہ سدا كے لئے حرم ہے دور ہوں۔''

اس کے علاوہ عمرہ واحرام کے دوسرے کئی امور کا حکم ہوا۔

ہمر علی کرمہ اللہ کو تھم ہوا کہ دوڑ کرراہی ہواور عمرہ واحرام کے سارے احکام اداکر کے گراہوں کو اطلاع کردو کہ اللہ کا تھم اس طرح ہوا ہے۔ ہمدم علی کرمہ اللہ معمورہ رسول سے راہی ہوکرراہ کے اک مرحلے آکر ہمدم مکرم سے ملے اور سارا حال کہااور کہا کہ مامور ہوں کہ احکام احرام اداکر کے گمراہوں کو اکٹھا کروں اور کلام الی کاوہ حصہ سارے لوگوں کے آگے کہوں۔

اس طرح علی کرمداللہ ہمدم مکرم اور دوسرے اہل اسلام کے ہمراہ مکہ مکرمدرا ہی ہوئے اور سارے احکام ادا کر کے لوگوں ہے کہا کہ مگر اہوں کے سارے گروہ استحقے ہوں۔

کے اورار دگر د کے گروہ اکتھے ہوگئے۔ ہمدم علی کرمہ اللہ آگے آئے اور کلام الٰہی کاوہ سارا حصہ لوگوں کے آگے کہا۔

اس طرح سارے لوگوں کو حکم البی ہے مطلع کرے علی کرمداللدا ور ہمدم عکرم اہل اسلام کوہمراہ لے کرمعمورہ رسول لوٹ آئے ی<sup>یا</sup>

احرام الوداع أورعلى كرمه الله

رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم احرام وعمرہ کے لئے سوئے مکدرابی ہوئے ،علی

ا سورہ تو بدکی وہ آیات نازل ہو کیں جن میں بیتھم تھا کہ اس سال کے بعد شرکین معبد حرام کے قریب نہ جا کیں گے اور نظے ہوکر بیت اللہ کا طوال نہ کریں وغیرہ (بادی عالم جس ۳۹۵) ع (ایفاً) سع ججة الوداع۔ کرمہ اللہ کواس کی اطلاع ملی ، وہ ہمسائے ملک سے مکہ مکرمہ آکررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم سے ملے اور عمر واحرام کے امور کے علاوہ دوسرے کی اہم امورادا کئے لئے رسول اللہ کا وصال مسعود اور علی کرمہ اللہ

رسول الله على الله على كل رسله وسلم مكه كرمه سے لوث كرمعمورة رسول آئے ، وداع مكه كادسوال سال مكم ل رسله وسلم مكه كادسوال سال مكم سال كے ماہ محرم سے رسول الله على كل رسله وسلم كودردسركاسلسه جوااوراى سے محموم جوئے ، گاہے گاہے دردكى كمى محسوس جوئى ، عماواسلام كى ادائے گى كے واسلے عمرسول اورعلى كرمه الله كے سہار حرم رسول آئے۔

مّال کار در د حدہے سوا ہوا اور سرور عالمؓ کے لئے محال ہوا کہ وہ حرم رسول آ کر عماد اسلام کے لئے کھڑے ہوں۔

اک سحرعلی کرمہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے گھر سے آ کرلوگوں سے ملے،لوگوں کا سوال ہوا کہ:

" اعلى! رسول الله كا حال كس طرح ہے؟"

على كرمها لله كاروكلام جوا:

و الحمد للد! عده ہے۔ "

عمرسول شفاور على كرمدالله عمول كامطالعه كرك كها:

''والله! جم كواسره كولوك كمول سے جي معلوم ر باہے كه وه لحه وصال

 کالمحہ ہے، اس کئے ہمارے ہمراہ رسول اللہ کآگا آگا آگا کہ ہم رسول اللہ کا سے ولی عہدی کے سائل ہوں۔''

على كرمدالله كاروكلام جوا:

" وہ اس امر سے دور ہی رہے گا۔ واللہ! اگر رسول الله علی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے حکم سے ولی عہدی ہے کہ معلوم رہے کہ سدا کے لئے محرومی ہوئی، معلوم رہے کہ سدا کے لئے محرومی ہوگی۔ " لے

آل کارئی سحرمحوم رہ کررسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم وارالسلام کوراہی ہوئے اوراللہ واحدے آملے اوراللہ کارسول ،اللہ کے تکم سے اس عالم مادی ہے سدھارا۔ ( ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہمارا ہر آ دمی اسی کے ہاں لوٹے گا) <sup>ک</sup>

علی کرمہ اللہ رسول اکرم کے اسرہ اورگھر والے رہے ،اس لئے سارے امور لی<sup>ک مل</sup>ی کرمہ اللہ سے ہی کممل ہوئے۔

حاکم اول ہمدم مکرم اورعلی کرمہ اللہ

وصال رسول کے آگے سارے لوگوں کا حاکم اول سے عبد ہوا علی کر مداللہ، رسول اللہ علی کر مداللہ، رسول اللہ علی کل رسلہ وسلم کے احد کے امور کمل کر کے آئے اور اس کے اس کا ہمدم مکرم سے عبد ہوائے اور ساری عمر ہمدم مکرم ، محاد اسلام کے لئے علی کر مداللہ کے امام رہے ہے ہمدم مکرم سے علی کر مداللہ کا لگا و

حاکم اول کی رائے ہوئی کہ صحرائی لوگوں سے معرکہ آ رائی ہو، وہ سواری لے کرا تھے

ا (بخاری باب مرض النبی متدرک حاکم، ج ۳۰ من ۱۱۱) می بادی عالم، بالاختصار والتغییر سی تجبیز و تنفین سی بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی نے چھ ماہ تک بیعت نہیں کی میہ بالکل غلط ہے اور راویوں کی طرف سے روایت میں اوراج ہے ہر قبول نہیں تفصیل کیلئے ملاحظ فرما کیں د حسماء بین بھے۔ (حسم مدیقی باب ووم، ص ۲۲۲۲۲۲۸ اور سیرت علی الرتضی مولفہ محدثا قع مرطلہ ص ۱۳۱۱) ۵ (سیرت علی من ۱۵۱۱) بیجنگلی قبائل۔ اور صحرائی لوگوں ہے لڑائی کے واسطے سوئے وادی راہی ہوئے۔

على كرمدالله كومعلوم بواوه دور كرآئة اورجاكم اول كى سوارى كى لكام الركبا:

" حاکم اول سے ہمارا کلام ای طرح کا ہے کدرسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کامعر کداحد کوہوا - "

اے حاکم اسلام! حسام کوڈھک اوا در اہل اسلام کو ہرطرح کی الم رسائی سے دوررکھو! واللہ! اگر ہلاک ہوگئے ،اسلامی کاروال گڑے گڑے ہوگا علی ہرطرح کی مدد کے لئے آمادہ

علی کرمہ اللہ کے اس کلام سے حاکم اول معمورہ رسول لوٹ آئے اور دوسر اعسکر سوئے وادی رواں ہوا۔

> اس طرح دوسرے اہم اسلامی امور کے واسط علی کرمہ اللہ حاکم اول کے ہمراہ رہے ہے۔ عمر مکرم اور علی کرمہ اللہ

حاکم اول کے وصال کالمحہ آلگاء ولی عہدی کااک مراسلہ تکھوا کرجا کم اول کالوگوں سے کلام ہوا:

> ''لوگو! ہم ہے کہو کہ ہمارے اس عبد کے عامل ہوگے؟ لوگوں کارد کلام ہوا: ہاں! عامل ہوں گے۔ علی کرمہ اللہ کا کلام ہوا:

> > "اگراولوالامرعمر ہوں گے ہم کو وصول ہے۔"

اوادی التصدیع حضرت علی فی فی مایا بیس آپ کودہی بات یادولا تا ہوں جورسول اللہ نے احد کے دن فر مائی تھی ، آپ اپنی تکوار نیام میں کریں اور اپنی ذات کے متعلق ہمیں کسی پریشانی میں نہ ڈالیس ، اللہ کی تسم ! اگر ہمیں آپ کی ذات کے متعلق ہمیں کسی پریشانی میں نہ ڈالیس ، اللہ کی تسم ! اگر ہمیں آپ کی ذات کے متعلق کوئی مصیبت پہنچی تو آپ کے بعداسلام کیلئے کوئی صحیح نظم قائم ندرہ سکے گا۔ (سیرت علی میں ۱۵۳۰) سے تقسیم اموال خس ، اہم دینی مسائل میں مشاوت اور تدوین قرآن وغیرہ ۔

اوروہ عبد عمر مرم ہی کے لئے رہائے عہد عمر اور عبدہ علی کرمہ اللہ عرکرم کے دور کوعلی کرمہ اللہ لوگوں کے واسطے اک عمدہ تھم کر ہے۔ اہم امور کے لئے علی کرمہ اللہ سے رائے

عرکرم اہم امور کے لئے علی کرمداللہ ہے رائے لے اس دائے کے عامل رہے۔ عمر مکرم کی ولی عہدی ع

عمر مکرم کے ہاں علی کرمہ اللہ سدا اہل رائے رہے، اس لئے اگر کسی کمی عمر مکرم کا ارادہ سمجل کے رحلہ کا ہوا بعلی کو ولی عہد کر کے گئے ،

علی کرمہاللہ عمر مکرم کے سسر

علی کرمہ اللہ کا عمر تکرم اسروی واسطہ رہا بعلی کرمہ اللہ کی اک اڑ گی جی عروی بعلی کرمہ اللہ کے عظم سے عمر تکرم سے ہوئی۔

اس طرح عمر مکرم علی کرمہ اللہ کے داماد ہو گئے اور علی کرمہ اللہ عمر مکرم کے سسر ہو گئے اور اللہ کے کرم سے عمر مکرم کواس اڑکی سے اولا دعطا ہوئی کے

اسبحان الله اسیدناعلی بھی ابو برصد بی کے بعد عمر فاروق کی خلافت کے قائل تھے۔(سیرت علی مس : ۱۲۷) میں استان الله اسیدناعلی بھی ابو برصد بی کے بعد عمر فاروق کی خلصانہ مشور دول کو بھیشہ ابھیت دی گئی اور بیشتر ان کی رائے کی موافقت میں وقیح طور پرصد قد ادا کرنے کے متعلق مشورہ۔(۲) دیت میں مشورہ۔(۳) بنعلی کی سزامیں احراق کا مشورہ۔(۳) شراب خوری کی سزامیں اضافے کا مشورہ۔(۵) تیسری چوری کی سزاکا مشورہ۔(۲) فاردق اعظم کے مشاہرہ اور تعین کا مشورہ۔(۵) سن جمری کے اجراء کے بارے میں مشورہ۔(۸) علاقہ نبہاوندی طرف اقد ام کرنے میں خروج خلیفہ کے بارے میں مشورہ۔(۹) علاقہ نبہاوندی طرف اقد ام کرنے میں خورہ وی فلیفہ کے بارے میں مشورہ۔(۹) علاقہ نبہاوندی طرف اقد ام کرنے میں مشورہ۔(۹) مال غنائم کی تقسیم کے بعد بقایا مال کوپس انداز کرنے کے متعلق مشورہ۔(۱۰) مال غنائم کی تقسیم کے بعد بقایا مال کوپس انداز کرنے کا مشورہ۔(دوالہ بالا) سی بیابت فارد تی ۔ ہے ام کلٹوم حن کی والدہ سیدہ فاطمہ بیں۔ ایک کرکاز پداورا کی کرکی رقیہ۔

## وصال عمراورولی عہدی کے لئے اسم علی کرمہاللہ

عمر مکرم کے وصال کالمحہ آلگا، عمر مکرم کے حکم سے اہل رائے لوگوں کا اک گروہ ولی عہدی کے لئے طے ہوا، اس گروہ کو حکم ہوا کہ وہ رائے سے کسی اک کو حاکم اسلام طے کر لے۔ علی کرمہ اللّٰدائی گروہ کے آ دمی رہے۔

عمر مكرم كى على كرمه الله كودا دوعطا

عمر مکرم کے عہد کوعمر مکرم کے حکم سے علی کرمہ اللہ کومٹی کا اک عمدہ حصہ ملاوہ حصہ ماء طاہر کا حامل رہااورعلی کرمہ اللہ کے لئے کمائی کا واسطہ ہوا<sup>لے</sup>

علی کرمہ اللہ کے مول سے عمر مکرم کے رسالہ مال کی مدح سرائی

عر مرم كاوصال جواءاس كواكردااوڑ هائي گئى على كرمدالله آئے اوركها:

" عمر مكرم سے عدہ ہمارے آ كے اوركوئى كہاں؟ الله كرے، على كارسالة

ائلال ، عركرم كرسالدا عمال كى طرح مو""

لحدِ عمر مكرم كے لئے على كرمدالله كى مدد كارى

عر مرم کے وصال کے آگے امور لحد کے لئے علی کرمداللہ دوسرے ہدموں کے ہمراہ

رے۔

دورعرك واسطعلى كرمدالله كاكلام

عمر مكرم كے دور كے لئے على كرمدالله كاكلام جوا:

'' دورِعمر کے سارے امور کمال عمدہ رہے اور عمر کرم اک اعلیٰ حاکم رہے۔ واللہ! ہم اس سے دور ہول کے کہ عمر کرم کے لاگوکر دہ امور محو ہوں۔''

لے (سیرت علی مص:۱۶۷) ع نامدا نمال سے (سیرت علی مص:۱۸۱) میم عبداللہ بن عمرٌ ،حضرت عثان غنی \* حضرت زمیرٌ وغیرہم۔

### داما دِرسول حاکم سوم اورعلی کرمه الله اسروی واسطه

حاکم سوم علی کرمہ اللہ کی سگی عمہ مکرمہ کی کالوگی اردی کا لؤکا ہے اور ولد علی کرمہ اللہ کی لؤگی اور دوسری لاک کی عروی حاکم سوم کے لؤگ ہے ہوئی اور دوسری لاکی کی عروی حاکم سوم کے دوسر ہے لڑکے ہوئی۔

حاكم سوم سيعهد

ابل رائے کی رائے سے رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے وہرے واماو حاکم اسلام ہوئے ۔اک آ دی کے سواسارے لوگوں سے اول ہمدم علی کرمہ اللہ کا حاکم سوم سے عبد ہوا۔ △

علی کرمہ اللہ، حاکم سوم کے مددگار

اہم امور کے لئے علی کرمہ اللہ سدا حاکم سوم کے مددگار رہے <sup>9</sup> کلام اللہ کے مسئلے کے لئے علی کرمہ اللہ کالوگوں سے کلام ہوا:

''لوگو! کلام النی کے معاملے کے واسطے حاکم سوم راہ حدیٰ کار ہروہے اس کے حکم کی روگردی سے دور رہو \_ فلے

محاصرهٔ جا کم سوم اورعلی کرمه الله کا کردار

روگردول کا گروہ حاکم سوم کے گھر کا محاصرہ کرے کھڑ اہوا علی کرمداللہ کے لئے

اے حضرت عثمان غی ہے ہم حکیم البیھاء بنت عبدالمطلب جو حضرت علی کی گھی پھی تھیں۔ مع حضرت حسین ۔ (سیرت علی مصرت عثمان عثمان علی سے حضرت علی کی کھی تھیں۔ مع حضرت عثمان کا پوتہ۔ (ایضاً) کے حضرت عثمان کی پوتہ۔ (ایضاً) کے حبداللہ بن عمرو بن عثمان مصرت عثمان کا پوتہ۔ (ایضاً) کے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مصرت عبدالرحمٰن بن عوف مصرت عثمان کا اعلان کرکے اول خود بیعت کی اس کے بعد حضرت علی ہے ۔ (طبقات ابن سعد مصرت میں مصرت بن ری شریف میں ۵۲۵) میں سرت علی مصرت علی ہے ۔ (طبقات ابن سعد مصرت میں میں میں مصرت علی ہے ۔ (طبقات ابن سعد مصرت میں میں میں مصرت علی ہوں۔

ہرطرح سے سائی رہے، گرمحال ہوا کہ روگر دوں کا محاصرہ ٹوٹے ،اس لئے علی کرمہ اللہ کا لڑکول کے وقعم ہوا کہ وہ رکھوائی کے لئے حاکم سوم کے گھر آ کے کھڑے ہوں۔ حاکم سوم کی گوا ہی اور علی کرمہ اللہ کا رقمل

حاکم سوم روگردول کے حملے سے اللہ کے گھر کوسدھارے، علی کرمہ اللہ کواس کی اطلاع ہوئی، اس لمح کہا:

''اے اللہ اعلی حاکم سوم کی ہلاکی کے معاطے ہے الگ ہے۔'' اورآ کرلڑکوں کو مارا کہ کس طرح کی رکھوالی کی کہ حاکم سوم ہلاک کردئے گئے ۔'' حاکم سوم کے امور لحد علی کے حکم سے

عاکم سوم کے وصال کودو تحریب سواع صد ہوا، روگر دوں کے ڈریے لوگ عاکم سوم کے امر کی جام سوم کوٹی دی گئی ہے۔ کے امور لحدیث محروم رہے، مگر علی کر مداللہ اٹھے اور اس کے حکم سے حاکم سوم کوٹی دی گئی ہے۔ عہد علوی

حاکم سوم کے وصال کے آگے سہ تحرلوگ حاکم اسلام سے محروم رہے، اس عرصے لوگوں کا علی کرمدانلد سے اصرار رہا کہ وہ اہل اسلام کے لئے'' اولوالا مر' ہوں ، مگر علی کرمدانلد اس سے روگر دواں رہے۔

مّال کار ہمدموں اور مددگاروں کی رائے سے طوعاً دکرھاً اولولا مری کے لئے آمادہ ہوکر حرم رسول آئے اورلوگوں کاعلی سے عہد ہوائے

#### اول معامله

اولوالا مربوكرعلى كرمدالله كے لئے اہم معاملہ وہ رہاكہ وہ حاكم سوم كے مبلكو س

لے حضرات حسنین رضی الله عنها۔ ع (سیرالصحاب ج: اجس: ۲۶۸) سے (تاریخ اسلام ، ج: اجس: ۴۱۵) م (سیرت علی جس: ۲۲۸، جس: ۴۲۹) ۵، قاتلوں۔

کومعلوم کرکےصلہ دم<sup>ل</sup>ے کی وصولی کرے ،مگرمعالمہ اس لئے گراں ہوا کہ حاکم سوم کی گواہی کے لیحے اک حاکم سوم کی گھر والی ہی گواہ ہوئی <sup>ہی</sup>ے

حاکم سوم کی گھروالی ہے معلوم ہوا کہ حاکم سوم کی گواہی کے لیے محمد ولد ہمدم مکرم اور دو اور لامعلوم آ دمی گھر آئے۔

> على كرمدالله كامحد ولد بهدم كرم ي سوال بوا: "اع محد! بم س كبوكدوه حاكم سوم كام بلك سيم " "

> > محمر کار د کلام ہوا:

"واللد! وه حاكم سوم ك هر كسا، كرحاكم سوم كاكلام مموع كرك عارآئى اوروه وبال سے لوثاءاس لئے وہ لاعلم ب كدحاكم سوم كامبلك كس اسم سے موسوم بي؟"

صاکم سوم کی گھروالی محمدولد جمدم کرم کے اس کلام کی گواہ جوئی۔اس طرح حاکم سوم کے مہلک لامعلوم رہے اور علی کرمہ اللہ کے لئے گراں جواکہ وہ کوئی کا روائی کرے ہے۔ عمال وحکام کی معطلی

علی کرمہ اللہ کومعلوم رہا کہ لوگوں کی جا کم سوم سے روگر دی اور جا کم سوم کی ہلاکی کی راہ جا کم سوم کے ہلاکی کی راہ جا کم سوم کے جا کہ سوء راہ روی سے ہموار ہوئی ، اس لئے اولوالا مرہوکرعلی کرمہ اللہ کے تھم سے جا کم سوم کے دور کے تی عامل معطل ہوئے اور دوسرے عامل طے کئے گئے۔

لے قصاس بی قاتنوں کے علاوہ اس وقت گھر میں صرف سیدنا عثان غی کی اہلیہ حضرت نائلۃ "بی تھیں ہی حضرت علی نے محد بن ابی بحر سے بو چھا کہ آیاوہ بھی قاتلین عثان میں شامل تھا، اس نے انکارکیا، جس کی تائیہ سیدنا عثان غی کی اہلیہ حضرت نائلۃ نے کی۔ (سیر الصحاب، ج:امس: ۲۲۹) سم کیونکہ تحقیق وقفیش کے باوجود بھی قاتلوں کا پیتانہ چلاتھا۔ ہے حضرت علی نے نزد یک شہادت عثان گا کا صلی سبب عمال کی ہے اعتدالیاں تھیں، اس لئے آپ نے تمام عثانی عمال کی معزول کرے دوسرے لوگوں کو مطرکیا۔

سبل کو حکم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کے سالے لیے محرر وحی کے ملک کا عامل ہوکرا دھرراہی ہو!

وہ علی کرمہ اللہ کے حکم ہے ادھرروال ہوئے ،گرراہ کے اک مر حلی محرد دی کے سوار آڑے آئے اوراس کوروکا ،اس لئے بہل معمورہ رسول لوٹ آئے اور آکر سارا حال علی کرمہ اللہ ہے کہا۔
اس اطلاع کو معموع کر کے علی کرمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ اس کا عہد معرکہ آرائی ہے معمور ہوگا ہے علی کرمہ اللہ کے حکم ہے محرد دی کواک مراسلہ ارسال ہوااس کا ماحاصل اسطر ہے:

"" سارے ہم موں اور مدوگاروں کا ہم سے عہد ہوا ہے ،اس لئے آگر ہم
ہے عہد کر واور دوگر دی ہے دور رہو! روگر دی کروگے ،معرکہ آرائی ہوگی۔"
محرد دی کا ردکا م ہوا:

"اے علی! اول حاکم سوم کے مبلکوں سے صلہ وم وصول کرواس کے اس کآ گے ہماراعبد ہوگا۔"

گرعلی کرمداللہ کا اصرار رہا: اول ہم سے عہد کرو!اس کے آگے دادری کے لئے ہم سے کبو!اللہ کے قیم سے حاکم سوم کے مہلکوں سے صلہ دم لے کر رہوں گا۔ علی کرمہ اللہ مجر روحی کے ہاں

ابل مطالعہ کومعلوم رہے کہ محرروحی اولوالا مری کے ارادے سے دور رہے اوراس کومعلوم رہا کہ علی کرمہ اللہ ہی اولوالا مری کا اہل ہے، مگرعبدعلی سے روگر داں اس لئے رہے کہ اس کا مدعار ہاکھلی کرمہ اللہ اول حاکم سوم کاصلہ کرم لے۔

الله كاتعكم اى طرح رہاكہ على كرمہ الله سے طوعاً وكرھاً كى اموراس طرح كے صادر ہوئے كہ لوگ اك اك كر كے على كرمہ اللہ سے روگرداں ہوئے ۔ امراول: حاكم سوم كے

اسيدنا امرمعادية ع كاتب وي عيرشام مر سيرالصحاب ج: امن: ٢٦٩)

مبلک لامعلوم رہے۔امردوم: حاکم سوم کے اعداء اور مبلک علی کرمہ اللہ کے عسکر کا حصہ ہوکراس کے مددگار ہوئے۔امرسوم: حاکم سوم کے طے کر دہ عمال و حکام کی معظلی۔ اس لئے اہم اہم لوگوں کے دل وساوس ہے معمور ہوئے۔

# ہمدم طلحہ و ولدعوام کا مکے کا ارادہ

ہمدم طلحہ وولدعوام علی کرمہ اللہ ہے عہد کر کے عمرہ واحرام کی ادائے گی کے لئے سوئے مکہ راہی ہوئے عروس مطہرہ کہ اول ہی ہے احرام کی ادائے گی کے لئے مکہ رواں رہی ،اس ہے آگر ملے اور سازا حال کہا۔

عروس مطہرہ اصلاح احوال کے لئے اس گروہ کی ہمرا ہی کے لئے آ ماوہ ہوئی اوروہ اس اسلامی ملک رواں ہوئے ۔ کے

ل بیده امور متے کدان کی وجہ ہے لوگول کے دلول میں طرح طرح کے خیالات آنے گئے تھے۔ (سیراصحابہ، ج: ام من: ۲۷۰) میں ۲۷۰) میں مدہ عنشہ میں کا والی، یعلیٰ بن امید (خلافت راشدہ، من ۲۵۱، تاریخُ اسلام، ج ۱، من: ۴۲۰، سیرت سیدناغلی الرتضی، من ۲۳۷) میں بھر ہ۔ ۵ (سیرت سیدناغلی الرتضی، من ۲۳۸۰) کے (ایساً)

#### اسی ملک کے لئے رحلہ علی کرمہاللہ

على كرمدالله كواسى حال كى اطلاع ملى، لوگوں سے كہا كه آمادہ رہو! ہمارااس ملك

کاارادہ ہے۔

کٹی ہمدم ومددگار آمادہ ہوئے ،اسی طرح روگردوں کاوہ گروہ کہ حاکم سوم کا مہلک اور سطحی طور سے علی کرمہ اللہ کا مددگارا ور دراصل عدواسلام رہا،وہ گروہ علی کے ہمراہ ہوا۔

کئی ہمدمول کاعلی سے کلام ہوا کہ وہ اس ارادے سے دوررہ اور معمورہ کرسول رہ کرہی لوگوں کو تھا کہ کہ اللہ سارے لوگوں کو تھا گھا کہ اللہ سارے لوگوں کو ہمراہ لے کررداں ہوگئے۔

راہ کے اک مرحلے علی کرمہ اللہ کا لڑ کے آور ہمدم عمار کو تھم ہوا کہ وہ والدمویٰ سے ملک راہی ہوں اور کہا کہ وہاں کے لوگوں کو ہماری مدو کے لئے آمادہ کرو!

والدمویٰ کی اس معالمے، رائے اس طرح کی رہی کہ لوگ گھروں کے کواڑ لگا کر ہر طرح کی لڑائی ہے الگ ہوں۔

ولدعلی اور بهرم ممارادهرآئے اورلوگوں سے کہا:

''وہ علی کرمہاللہ کی مدد کے لئے کھڑے ہوں!''

کٹی لوگ آ ما دہو گئے۔

## عروسمطهره كااكرام

وہاں ہمدم عمارسامع ہوئے کہ اک آدمی عروس مطہرہ کے لئے مکرہ کال می کررہاہے۔
اسی لیجے اس کورہ کا اور کہا کہ اومر دود! عروس مطہرہ کے لئے مگرہ ہکلامی سے دوررہو!
واللہ! عروس مطہرہ،رسول اللہ صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کی ہردوعالم کی عروس ہے نے
ولد علی اور ہمدم عمار کوئی دس دس سو کے دس گروہ ہمراہ لے کو سکر علی کر مہ اللہ سے آملے۔
علی کرمہ اللہ سارے عسکر کے ہمراہ اسی ملک کے لئے رواں ہوئے کہ عروس رسول، ہمدم طلحہ، اور ولد عوام آگر کھہرے۔

علی کرمہ اللہ اور عروس رسول کی دلی آس رہی کہ کسی طرح اہل اسلام لڑائی ہے دور ہوں اور کسی طرح صلح ہی ہے سارامعا ملہ طے ہو،اس لئے عسکرعلی سے ولد عمر و مسلح کے ارادہ ہے عروس رسول کے آگے آئے اور کہا:

عروس رسول كاردكلام بهوا:

"اصلاح احوال کے لئے آئی ہوں"۔

ای طرح کامکالمه ہدم طلحہ دولدعوام سے ہوا۔ ولدعمر د کا کلام ہوا:

''اگرارادہ اصلاح احوال کا ہے، وہ ای طرح سبل ہوگا کہ علی کرمہ اللہ ہے عبد کرلو! سارے لوگ اڑنی ہے دور ہوں گئ'۔

اس کلام سے عروس مطہرہ ہمدم طلحہ، ولدعوام، عبدعلی کے لئے آمادہ ہو گئے لے

ال واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ "اور حضرت علی کرم اللہ و جہہ اور ان تعبین کے دل کس قدرصاف ہے ہے۔ یہ ساڑھے نو ہزار آ دمی کونے ہے چل کر حضرت علی کے لشکر میں شامل ہوگئے۔ (سیر الصحاب، ج: اجس: ۲۵۲) میں بھرہ ہی حضرت قد تقاع بن عمر واقعیمی صحابی رسول ۔ (سیرت علی بھی: ۴۵۰) می (ایسنا ص: ۲۵۱) میں افہام تقمیم کے اس بیان کے بعد حضرت طلح حضرت زیر گاورسیدہ صدیقہ نے ارشاد قربایا اصدیت و احسنت فارجع المح یعنی آ ہے نے درست بات کی اور بہتر چیز بیان کی ہے، ہم لوگ اس بات پر آبادہ ہیں۔ (ایسنا) لوگوں کواس کی اطلاع ہوئی مسارے اہل اسلام اس سے مسر درہوئے۔ روگر دول مکا رول کی مکروہ کا روائی

روگر دوں اور جا کم سوم کے مہلکو ں کواس اطلاع سے اک دھکا لگا اور ڈرے کہ اگر صلح ہوگئی ،سارے کے سارے ملاک ہوں گے۔

اس لئے طے ہوا کہ اُس کم کے کہ سارے لوگ سورہے ہوں گے ، ہمارے آ دمی ہر دو عسکر کے لئے حملہ آ ور ہوں گے ، ہمارے آ دمی ہر دو عسکرے لئے حملہ آ ور ہوں گے ، اس طرح لڑائی کا سلسلہ ہو گا اور اٹھ کر دو سرے عسکر کے لئے حملہ آ ور ہوا ، ہوا کی سارے لوگ سوگئے ، روگر دوں کا گروہ اٹھا اور اٹھ کر دو سرے عسکر کے لئے حملہ آ ور ہوا ، ہراک عسکر کولگا کہ دوسر اعسکر دھوکہ دہ می کی راہ لگ کر حملہ آ ور ہوا ہے ، اس لئے اک دوسرے سے معرکہ آ راء ہوگئے ۔

عروس رسول کے لئے اک سواری او ہے کی ڈولی سے مرصع کی گئی ،عروس رسول اس سواری کی سوار ہوئی ، اسی لئے اس معرکہ کا اسم''سواری والا معرکہ'' ہوائ<sup>سے</sup> عروس رسول کی سعی ربی کہ لوگ لڑائی ہے دور ہول ، اسی طرح علی کرمہ اللہ ساعی رہے کی کس طرح لڑائی رکے ، مگرروگردوں ، مکاروں کی سعی کا مگار ہوئی اورلڑائی کی آگ سلگ آٹھی ہے

#### سواري والامعركيه

اس سے اول کہ معرکہ عام ہو علی کرمہ اللہ آگے آئے اور دلدعوام سے کہا:

"اے ولدعوام! معلوم ہے کہ اک سحررسول الله صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم
کااس سے کلام ہوا: اے ولدعوام! علی ہے دلی لگاؤہ ہے؟ رد کلام ہوا:
ہاں! رسول الله صلی الله علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہوا: اے ولدعوام! اک
سحرآئے گی کہ راہ ھدی سے ہے کرعلی ہے لڑو گئے '۔

ا (سیرت علی باس ۲۵ ۱٬۲۵۳ میرالصحاب می نام ۳۵ تاریخ اسلام می نام ۴۵۵ مفلافت راشده و سی ۱۸۱) ۲ بودج سیجنگ جمل جمل عرکی میں اونٹ کو کہتے ہیں یم (خلافت راشده وسی ۱۸۱)

ولدعوام كاكلام موا:

" إن إنهم كواس لمح معلوم بواب "\_

على كرمدانلد كاس كلام سے ولدعوام لزائى سے الگ ہو گئے اور لڑ كے سے كہا: "اے لڑكے اہمدم على، راہ حدى كار ہروہے،اس لئے لزائى سے الگ رہو!"

مگروہ وصول کلام ہے دورر ہا،اس حال کامطالعہ کر کے ہمدم طلحہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اُڑائی ہے الگ ہو، مگر عسکو علی ہے کسی مردود کاسم آلود تہم ہمدم طلحہ کولگا،اس ہے وہ داراسلام کورا ہی ہوئے لیے (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور ہرآ دمی اس کے ہاں لوٹے گا) ع

اس کے آ مے معرکہ عام کاسلسلہ ہوا۔

عروس رسول کی سواری کی رکھوالی کے لئے صد ہاصدلوگ کٹ مرے۔علی کرمہ اللہ کومسوس ہوا کہ اگرعروس رسول کی سواری کھڑی رہے گی،اش کومسوس ہوا کہ اگرعروس رسول کی سواری کھڑی رہے گی،اش اللہ اس طرح رہے گا،اس لئے اک آ دمی کو ملکے سے کہا:

''عروس رسول کی سواری کوگھائل کر کے گرادو! کہاڑائی رکے۔وہ آدمی اٹھااور حسام کے کر حملہ آور ہوا، اس حملے سے وہ سواری گھائل ہوکر گری اور معالزائی رک گئی اور عسرعلی کامگار ہوا۔ محمد ولدحاکم اول کو ہمدم علی کا حکم ہوا کہ والدہ کی لڑکی کے کواک عمدہ اورا لگ محل لے کرراہی ہواو عسکر کو حکم ہوا:

> '' دوسرے مسکر کا کوئی آ دمی دوڑر ہاہو،اس کی ہلاکی سے دوررہو! گھائل لوگوں کی ہلاکی سے دوررہواوراموال کامگاری سے دوررہو!'' اورآگے آ کرعروس رسول سے احوال معلوم گئے لیے

ارسراسحاب،ج:اج ۳۵۳) مید انسالله و اناالیه و اجعون کامفهوم بسی اشاره کیا یا تکواریم بهن یخی سیده صدیقته ۵ مال نثیمت و براج بری کی -

#### عروس رسول كااكرام

علی کرمہ اللہ ، سلام کر کے عروس رسول کے آگے آئے ،اک آ دمی سے اطلاع ملی کہ دوآ دمی عروس رسول کوگا لی دے کر کر وہ عملی کے عامل ہوئے۔

علی کرمہ اللہ کا اس کم محتمر وکو تھم ہوا کہ ہر دوکولا ؤاور کوڑے لگا کراسلامی حد ممل کرو اور کھڑے ہوکرلوگوں ہے کہا:

"لوگواعروس رسول ای طرح اکرام دالی ہے کداڑ ائی سے اول رہی۔ عل

عروس رسول کا ارادہ ہوا کہ سوئے معمورہ ُرسول راہی ہو، اس کمیے عروس رسول کوعلی کرمہاللّٰدسے حدسواا کرام ملا،سواری عطا ہوئی ۔

عروس رسول ، دلدام محمد کے ہمراہ ہمعمورہ رسول کورواں ہوئی اورعلی کرمہ اللہ عروس رسول کی سواری کے ہمراہ اکرام کے واسطے کئی کوس آئے اور دارالسلام کے سر داروں کے ہوا کہ وہ عروس رسول کی سواری کے ہمراہ رواں ہوں سے

اس كمع وس رسول كا كلام بهوا:

'' اے لڑکو اعلی کی حسدہے دور ہول۔ ہماری لڑائی لاعلمی ہے ہوئی ، اس سے اول ہم اک دوسرے کی حسدہے سدا دور رہے''۔

على كرمها للدكا كلام بوا:

'' ہاں ای طرح ہے اور کہا: عروس رسول رسول الله صلی الله علی کل رسله وسلم کی گھروالی اور جاری مال ہے اور مکر مدہے۔'' میں

اس کے آگے علی کرمداللہ اس ملک کورواں ہوگئے کہ وہ علی کے لئے دارالا مارہ رہا جوہاں کے لوگوں کا ارادہ ہوا کہ علی کرمداللہ کا کلام ہوا کہ

ا (سیرت سیدناعلی الرتضی می ۳۷۷) معضرت حسن ، حضرت حسین رضی الله عنمایس (سیرت علی میس ۴۷۰) می (سیرالصحابه ، ج: ۱، مین: ۲۷۵) پیرجشزت علی دارالخلافه کوفه لوث آئے۔ عمر مرم کے لئے سدااس طرح سے محل کروہ رہے،اس لئے علی اس طرح کے کل ہے دوررہے گا۔ اس لئے اللہ کے گھرسے ملے ہوئے اک عام ہے کل آ کر تھبرے کے اور تماداسلام کی ادائے گی کی اورلوگوں ہے ہم کلام ہوکر کہا:

"لوگواراه حدیٰ کے رہرو رہوا مکروہ کی ہے دوررہو"

اوراس ملک کے لوگوں کی مدح سرائی کی۔

اورساری عمراسی ملک کودارالا مارہ کر کے رہے اور ملکی امور کی عمدگی کے لئے سرگرم ہوئے۔
اردگرد کے ملکوں کے امور مکمل کر کے علی کرمہ اللہ کاارادہ ہوا کہ محرروجی اوراس کے ملک کے
لوگوں کو عبد کا کہے ،اس لئے محرروجی کو سلح اور عبد کا کہا ۔محرروجی کاردکلام ہوا کہ اول حاکم سوم کے
مبلکوں سے صلہ دم لوکرو!اس کے آگے ہمارا عبد ہوگا ،اس کے علاوہ ہم ہر طرح کے عبد سے
دورہوں گے۔

#### سوئے معرکہ گاہ

اس اطلاع کومسموع کر سے علی کرمہ اللہ بمحرروحی سے ملک کا ارادہ کر سے ایٹھے اور دس وس سو کے ای گروہ ہم اہ لے کر ادھر راہی ہوئے اور ماء طاہر سے معمور اک محل آ کر تھہرے ہے محرروحی کواس کی اطلاع ہوئی وہ اک عسکر طرار کے ہمراہ ملکی سرحد آ گئے۔

ا سجان الله! سیدناعلی کرم الله وجهد کواتباع محرفاروق کاکس قدرا بهمام تھا۔ (از متولف) عابل کوفد نے قصرا مارت میں مہمان نوازی کا ابتہام کیا بگرآپ نے میدان میں قیام فرمایا۔ (سیرانسحاب نے باہم: ۲۲) علی کوفد سیرحضرت عبداللہ بن عباس کو بھرہ کی والیت سیر دکی ، مدائن پریزید بن قیس ،اصفہان پرجمہ بن سلیم ،کسکر پرقدامہ بن مجلان از دی ،جستان پرربھی بن کاس اور تمام خراسان پرخلید بن کاس کو مامور کرکے بھیجا۔ (سیرانسحاب نے: ایس ۲۲۲) ہے کا تب وتی سیدنا معاوید ش اللہ عند یہ اس بھیس قیام فرمایا۔ (سیرت علی سے عساکر سمیت ارض شام کی طرف روانہ ہوئے اور دریائے فرات کے قرب فروانج تہ اس میں قیام فرمایا۔ (سیرت علی میں ۴۰۰)

#### مدعائے علی ومحرروحی (الله مردوے مرور ہوا)

مدعائے علی کرمہ اللہ اس طرح رہا: مددگاروں، ہمدموں کاعلی سے عہد ہواہے، اس لئے عائدہے کہ محرر دحی اوراس کے ملک کے لوگوں کا عہد ہو، اس کے آگے وہ داوری کے لئے ہمارے آگے وارد ہوں۔اس طرح اللہ کے تھم سے حاکم سوم کے مہلکوں سے صلہ وم کی وصولی سہل ہوگی۔

گرمحرردی کامدعار ہا:اول صلدم وصول ہو،اس کے آگے عہد ہوگا۔ اہل اسلام سے معرکہ دوم

عسرعلی کرمہ اللہ، محردوجی (اللہ اس ہے مسرور ہوا) کے ملک کی سرحد طے کر کے اوھروار دہوا۔

ادھرمحرر دحی (اللہ اس سے مسرور ہوا) کے عسکر سے والد دعور سلمی آگے ہوئے اور معرکہ آراء ہو کے مار محرکہ آراء ہوکر عسکر علی کر مداللہ کوروکا سے حکمل ہوئی ،عسکر علی کے لئے کمک آگئی۔ اس حال کا مطالعہ کرکے والد دعور اوھر سے ہٹ گئے اور سارے احوال کی اطلاع محرر دحی کودی ،محرر دحی کے حکم سے معرکہ گاہ طے ہوا۔

محرروحی کاعسکرادھررواں ہوا اور وہاں کے گھاٹ کا مالک ہوا اس طرح عسکرعلی کرمہ اللہ ماء طاہر سے محروم ہواادھرحصول ماء کے لئے معرکہ آرائی ہوئی،عسکرعلی حاوی ہوکر گھاٹ کا مالک ہوا۔

علی کرمداللہ کا تھم ہوا کہ ہردوسکر ماء طاہر سے مالا مال ہول کے اوراس سے دوررہوکہ کسی کو ماء طاہر کی وصولی سے محروم کرم<sup>9</sup>!

# صلح کے لئے علی کرمہاللہ کی اک اور سعی

علی کرمہ اللہ کے تئم سے سلح کی اک اور سعی کی گئی دلد عمر ڈ کو تئم ہوا کہ دوآ دمی ہمراہ لے کرادھر راہی ہواور سلح کی سعی کرو!وہ گئے مگرمحروم لوٹے۔

ہردوعسا کر کے اہل علم لوگ ساعی رہے کہ اہل اسلام لڑائی سے دور ہوں اس لئے سہ ماہ کاعرصہ ہوا کہ لڑائی رکی رہی، مگرسہ ماہ کے آگے لڑائی کاسلسلہ ہوااور مسلسل رہا کہ ماہ حرام کی کی آمد ہوئی اور ماہ حرام کے اکرام کے واسطے ہردوعسکر لڑائی ہے الگ رہے۔

ماہ حرام مکمل ہوا، دہرا کرلڑائی کاسلسلہ ہوا کہ صد ہالوگ مارے گئے اورصد ہالڑ کے والد کے سائے سے محروم ہوئے ،گمر ہر دوعسکراک دوسرے کے آگے ڈیے رہے۔

اس حال کا مطالعہ کر کے علی کرمہ اللہ کالوگوں سے اس طرح کا کلام ہوا کہ لوگوں کا حوصلہ اور سواہواور وہ عسکرمحرروحی ہے اس طرح معرکہ آراء ہوئے کہ اس عسکر کے کئی سور ما ڈرکردوڑے۔

علی کرمدانلہ کے ہمراہی ہدم ممارای معرکے اللہ کے گھر کوسدھارے۔اس سحر عسکر علی حاوی رہا۔ اک ہمدم رسول سے ہمراہی علی کا معاملہ

معرکے کے لیجے اک ہمرم رسول، ہمراہی علی کا الگ ہی معاملہ رہا، وہ اس طرح کہ
اس کامعمول رہا کہ ٹر انی اور عماد اسلام کے لیجے علی کرمہ اللہ کے ہمراہی رہے اور طعام کے لیج
محرر دہی کے مطعم آ کر طعام سے مالا مال ہوئے کسی کا سوال ہوا: کس طرح کے آ دمی ہو؟ کہ
لڑائی اور عماد اسلام کے لیجے علی کرمہ اللہ کے ہمراہی رہے اور طعام کے لیجے محرر دہی کے؟
کہا: عماد اسلام علی کرمہ اللہ کی عمدہ ہے اور وہی حاکم اسلام ہے۔ اس لئے لڑائی اور عماد اسلام کے

اِحضرت بشیر بن عمر دبن حصن انصاری بر حید بن قبس به انی اورشیث بن ربعی کوشلح کیلئے بھیجا۔ (ایضاً) ع و دمہینہ جس میں لڑائی حرام ہے بعنی محرالحرام۔ (تاریخ اسلام، ج:اہس:۴۷ ) ساجھرت ابو ہر ریڑ۔

لیے اس کی ہمراہی کامعمول ہے، مگر طعام محرروجی کے ہاں کاعمدہ ہے، اس لئے طعام کے لیے ادھرآ مدکامعمول ہے۔اس کلام کومسموع کر کےمحرروجی کمال مسکرائے ی<sup>ا</sup> دوخکمو ل<sup>ع</sup>ے کا مسئلہ

اس معرے محرر دحی کے عسر کے حدسے سوالوگ کام آئے ،اس لئے محرر دحی کے عسکر سے دائے آئی کہ سی طرح لڑائی رکے۔

اس لئے عمروولدعاص کی رائے سے لوگ کلام البی اٹھا کرلائے اور کہا کہ ہم کوکلام البی کا حکم وصول ہوگا۔

اس طرح لڑائی رکی اور طے ہوا کہ ہردو حسکر ہے اک آک آدمی حکم ہوگا اور دوسواور دوسولوگ اس کے ہمراہی ہوں گے۔ حکموں کی رائے سے مسلم حل ہوگا اور حکموں کا ہر حکم سارے لوگوں کو وصول ہوگا۔

اس لئے طے ہوا کے مسکرعلی سے والدمویٰ حَکم ہوں گے اور محروتی کے مسکرسے عمر وولد عاص حَکم ہوں گے اور صدورحَکم کے لئے دومہ کامحل طے ہوا ہے۔

# "الحكم لله" كي صدا

سارے احوال کا مطالعہ کرئے عسکرعلی ہے اک گروہ اس دوخکموں والی رائے سے روگراں ہوا کہ وہ رائے ، کلام اللہ سے نگرار ہی ہے ،اس لئے کہ اللہ کا کلام ہے:

د حکم اک اللہ ہی کے لئے ہے' ۔ هے

اس طرح کہد کروہ گروہ کداس کا عدد دس دس سوکے دس اور دورسالے رہا جسکرعلی سے الگ ہوا اور مروراء آ کر تھہرا۔

ا (سیرت خلفائے راشدین، ص: ۲۵۲) ع تیجیم حکمین سیطے ہوا کہ دومۃ الجندل آ کرحکمین اپنافیصلہ سنسیر کے ۔ (سیرت علی الرتضیّ بس: ۳۱۸) سیفارتی ہے بیاس آیت کامفہوم ہے۔ان انحکم الاللہ (پوسف ۲۰۰)

ہردوعسکر حکمو ل کو طے کر کے گھروں کولوٹ گئے، مگرعسکرعلی دونکڑے ہوااورمحروحی کاعسکراسی طرح رہا۔

اس طرح کئی ماہ ہوگئے کہ حکموں کے حکم کالمحدآ لگا،اس لئے ہردوحکم اورصد ہالوگ طے کردہ محل'' دومہ'' آگئے۔

محرروحی (القداس ہے مسرور ہو) کئی لوگوں کے ہمراہ ادھرآئے گرعلی کرمہ اللہ'' وومہ'' آ مد سے دورر ہے اور ہمدم رسول لولد عم کو تکم ہوا کہ وہ دومہ راہی ہواور سارے احوال کی اطلاع لائے۔

مّال کار ہر دوخکم انتھے ہوئے اور ہر دو کی رائے ہوئی کہ علی کرمہ اللہ اورمحرروحی (اللہ اس سے مسرور ہو) ہر دوکو معطل کر کے اولوالا مری کا معاملہ انل اسلام کی رائے سے حل ہواور انل اسلام کا حاکم کوئی اور آ دی ہو۔

کی علماء سے مروی ہے کہ والدمویٰ کی رائے ہوئی کہ عمر کرم کالڑ کا <sup>س</sup>ے کم اسلام ہواور عمر وولد عاص کی رائے ہوئی کہ اس کالڑ کا س<sup>سے</sup> والی ہو کہ وہ علم قبل کے عالی عبدے کا حالل ہے۔

والدمویٰ کا کلام ہوا کہ ہاں معاملہ اس طرح ہے، مگروہ اہل اسلام سے لڑائی کے واسطے محرروحی کاہمرا بی رہاہے، اس لئے محال ہے کہ وہ حاکم اسلام ہو۔

دوسرے کئی علماء ہے اس طرح مروی ہے کہ عمر و ولدعاص کی رائے ہوئی کہ محرروحی حاکم اسلام ہو، مگر والدمویٰ اس ہے دورائے ہوکراس رائے کورد کر گئے۔

مَّال كار بردوخَكُم محروم رہے كداك رائے اكتھے ہوں ،اس لئے اس وہ مسلدادھورار ہا

لے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا۔ (سیرت سیدنا ملی الرتضیٰ من:۳۲۱) عبداللہ بن عمر ؓ۔ (ایشا ص:۳۲۲) سے حضرت عمر و بن العاص کی رائے اپنے لڑ کے عبداللہ بن عمر ؓ کو والی بنانے کی بوئی حضرت ابوموی ؓ نے فرمایا کہ وہ آ دمی تو صادق اور سیجے ہیں مگر آپٹے نے اپنے فرزندکوان فتن میں ماوث کردیا ہے۔ (سیرت علی مص:۳۲۲)

اور ہر دو فکم دوسرے سے الگ ہوئے۔

اس کے آگے محرروقی کے لوگوں کامحرروقی سے اولوالا مری کا عہد ہوا، حالاں کے اس سے اول لوگ اس طرح کے عہد سے دور رہے۔

اس طرح اعداء اسلام کی سعی کا مگارہ وئی اور اہل اسلام کی ٹکڑے ہوگئے۔ مراسله علی کرمہ اللّٰد

اس کے آگے علی کرمہ اللہ کا اک کھلا ہوا مراسلہ ممالک محروسہ کے عمال کے لئے ارسال ہوا۔ لکھا:

"معلوم رہے کہ ہماری محرروقی سے لڑائی ہوئی، حالال کہ سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارااللہ،رسول،اسلام اک ہی ہے۔ہراک مسلم ہے اوراسلام کی روسے کوئی کسی سے آگے کہال؟ ہال! حاکم سوم کی گواہی کے مسئلے کے لئے ہم دورائے ہوئے، مگرہم حاکم سوم کی ہلاکی سے الگ ہی رے ہے۔

محرروحی کا کلام (اللهاس ہے سرور ہوا)

محرروی اور علی کرمداللہ کے دل اک دوسرے کے حسدے طاہر رہے، اس لئے اہل

آتکیم کے موقع پرمؤرخین اوران کے بعض روا ہ نے جوتجیری اختیاری ہیں، وہ حقائق ووا تعات کے خلاف ہیں، کوئکہ
ان میں حضرت ابوموی اشعری کے متعلق بیتا تر دیاجا تا ہے کہ وہ معاملات میں ظاہر بین تنے اور سیاسی بصیرت کے حامل
نہیں سے نیز وہ معاملہ نبی میں زیر کے نہیں سے اور کی مؤرخین حضرت عمر وولد عاص کو واقعہ ہذا میں خداع اور مکار شخص کی
صورت میں چیش کرتے ہیں یہ سب بیان کرنے والوں کی اپنی فتیج تعبیری ہیں بیر روایات کی صورت میں سیح
نہیں ۔ (سیرت علی ، از مولا نامحہ منافع مدظلہ) تا حضرت علی کے ای خط سے واضح ہوگیا کہ اہل صفین وحضرت علی افتیان نہیں خداجی دونوں جماعتیں مسلمان ومؤمن تھیں، دونوں کی دعوت و نئی ایک تھی، قصدیق ایمانی میں دونوں ہی عامرف ایک دوسرے سے فائق نہیں تھا، دونوں کامل ایمان سے ، صرف ایک سیاسی مسئلہ باعث اختلاف تحالی دی و عاشل کے معاملہ میں باہمی وقتی نزاع در چیش تھا۔ (ایضاً)

اسلام کے اس معرکے کے لیمح حاکم روم کاارادہ ہوا کہ وہ اسلامی ملکوں کے لئے تملہ آورہو، محرروتی کواس کی اطلاع ہوئی اس لیمح اس کولکھا کہاورومی مردود! اسلامی ملکوں کے حملے کے ارادے سے دور ہی رہ! اگراس طرح کاارادہ ہوا، واللہ! ہماری اولا دعم سے ملح ہوگی اور ہم مل کروم ہملہ آور ہوں گے کہ گھر سے محروم ہوگے۔ اس سے حاکم روم ڈرااوروہ کروہ ارادے سے دور رہا۔

"الحكم لله" والول كامعامله

آ گے کا بھی گئی سطور ہے معلوم ہوا کہ مسئلہ تھکم ہے روگرال ہوکر عسکر علی ہے اک گروہ اللہ اللہ اللہ ہوا اور حروراء آ کر تھم را علی کرمہ اللہ سائل ہوئے کہ وہ گروہ کسی طرح راہ حدیٰ گئے، اس لئے علی کرمہ اللہ کا ولد عم کو تھم ہوا کہ اس گروہ ہے ملواوراس کوراہ حدیٰ کی رہروی کا کہو!

وہ ای حکم کے عامل ہوئے۔اس گروہ کے معمولی لوگ راہ صدیٰ لگے، مگر کئی لوگ محروم ہی رہے۔

# عمده کلمه کھوٹی مراد

اک سح علی کرمہ اللہ لوگوں کے آگے اللہ کی حمد کے لئے کھڑے ہوئے کہ "المحکم لله" والوں کا اک آ دمی کھڑ اجوااور کہا:

''اے علی! اللہ کا کلام ہے:'' تھم اللہ ہی کے لئے ہے' '' اورلوگوں کو فکم کر کے کلام اللہی سے روگرواں ہوئے ہوئے اورل کر"السحسے لللہ "کی صدالگائی علی کرمداللہ کا ردکلام ہوا:' ککہ عمدہ ہے مگر مراد کھوٹی ہے''۔

ا (سرت الله مرسم المسلم الله (يوسف ١٠٠٠) فوارج مراكلمة حق اريدبه الباطل ع ان الحكم الالله (يوسف ١٠٠٠)

"الحکم لله" والول سے علی کرمداللہ کا معاملہ اولاً بلکارہا، اس سے اس گروہ کوحوصلہ ملا اوروہ صدے سواکروہ کا مول کے عامل ہوئے علی کرمداللہ کا اللہ علی کہ "المحکم لله "
والول کا گروہ لوٹ مارکی راہ لگا ہے اور اسلامی محارم کو طلال کئے ہوئے ہے، اس لئے علی کرمداللہ کا اس گروہ سے لڑائی کا ارادہ ہوا۔

## معركهآ رائي سے اول

علی کرمہ اللہ سائی رہے کہ وہ گروہ لڑائی سے الگ رہ کرہی راہ ھدیٰ گئے، اس لئے ولد سعلہ اوراک دوسرے مددگار کو تھم ہوا:

> '' دہراکراس گروہ سے ملواور ہرطرح سے سعی کروکہ وہ گروہ راہ حدیٰ کار ہروہو''۔

وہ گئے اوراس گروہ کے سرکردہ لوگوں سے ملے، مگراس گروہ کے دلول کومبر لگی رہی ،اس لئے ہردو مدد گارسوئے علی کرمہ اللہ لوٹ آئے ہے

# "الحكم لله"والول سيمعركه

علی کرمداللہ کی سعی رہی کہ لوگ اڑائی ہے دورہی ہوں ،اس لئے علی کرمداللہ کے حکم سے اک آدی علم اٹھا کر کھڑا ہوا اورعلی کرمداللہ کا کلام ہوا:

"بروه آدی که "الحکم لله" والول سے الگ بوکراس علم کے گرد آئے گا، ہلاکی سے معصوم رہے گا، اس طرح وہ آدمی کہ کسی دوسرے ملک کی راہ لے گا، معصوم رہے گا"۔

اور عسكرين كها:

'' تیلے سے رکے رہوا ہاں! اس لیح کہ ''المحکم للّه'والوں کا حملہ ہو، حملہ کردو!'' اس لئے اول ''المسحکم لللّمه' والوں کا حملہ ہوا، اس کے آگے معرکہ عام ہوا، اس گروہ کے

إِقِيس بن سعد بن عباده ابوابوب الصاريِّ \_۴ٍ (سير يت على الرتضي م: • ٠٠٠ )

صدینے سوالوگ مارے گئے ، کئی دوڑ لگا گئے۔

#### لوگوں کا وسوسہا وراس کاحل

عسرعلی کے ٹی لوگوں کے دل اس وسوسے سے معمور ہوئے کہ ''انسحکہ لللّٰہ ''
والوں کی ہلاکی روا ہے کہ لا روا آجاس کی اطلاع علی کر مداللہ کو ہوئی ،اس لمجے کھڑ ہے ہوکر کہا:
''رسول الله صلی اللہ علی کل رسلہ وسلم کا کلام ہے: لوگوں کا اک گروہ ،اسلام سے اس طرح الگ
ہوگا کہ ہم ، کمال سے اور دہ گروہ ،اسلام سے روگرداں بی رہے گا،اس گروہ کا اک آ دمی اس طرح کا ہوگا کہ اس کے دودھ مادام کے دودھ کی طرح اشھے ہوئے ہول گے اوراس کے طرح کا ہوگا کہ اس کے دودھ مادام میں ہوں گئے۔

علی کرمداللہ کا تھم ہوا کہ اس آ دمی کوٹٹولو!اس کوٹٹولا۔وہٹر دوں سے اٹا ہوااوراس کے گئے گمال لئکی ہوئی ملی۔ اس کامطالعہ کر کے علی کرمہ اللہ مسرور ہوئے اورا للہ کے اسم کی صدالگا کر کہا:

''انٹداوراس کے رسول کا کہا،سدا کھرار ہا'' مککی امور

آ گے کہ سے گئی سطور سے معلوم ہوا کہ علی کرمداللہ حاکم ہوئے اوراس کے حکم سے حاکم سوم کے طے کردہ کئی عمال معطل ہوئے ،اسی لئے والی مصرولد والد سرح معطل ہوئے اورعلی کرمد اللہ کے حکم سے ولد سعد والی مصر ہوئے ، مگر کئی عوامل اس طرح کے ہوئے کہ علی کرمداللہ کا ارادہ ہوا کہ ہمدم سعد کو معطل کر کے والی مصر ہجد ولد حاکم اول کو طے کر ہے ، اس لئے حکم علی سے اک محدود عرصہ والی مصر رہ کر ہمدم سعد معطل کئے گئے اور محمد ولد حاکم اول ، والی مصر ہوئے ، مگر کم ایعن لوگوں کے دل میں ان کے متول ہوئے کی وجہ سے شبہ پیدا ہواتو حضرت علی نے نبی اکرم کا فرمان نقل لیا در سے میں ادب ہوئی میں ایمنی کا فرمان نقل کیا در سے میں ہوئے ہیں ہیں سعد ۔

عمری کی روسے ملکی امورسے لاعلم رہے اورمحروم رہے کہ اہل مصرکے لئے ملکی امورکومحکم کرسکے۔ اس حال کی اطلاع علی کرمہ اللّٰہ کو ہو تی اس لیے ما لک کو حکم ہوا: ''محمہ دلد جا کم اول کی ہدد کے لئے راہی ہؤ'!

وہ مصرکے اراد سے سے رواں ہوئے ،گرراہ کے اک مرحلے اس کالمحہ موعود آ لگا اوروہ راہی ملک عدم ہوئے ۔ عدم ہوئے۔

> محرروحی کواس حال کی اطلاع ملی عمر و ولدعاص کومصر کی تملیآ وری کا تھم وے کرکہا: "اے عمر و!اللہ کے ڈرو، ہمدر دی اور حوصلہ وری کے عامل رہو''!

وہ مصرآئے اور محمد ولد حاکم اول کے عسکرے معرکہ آراء ہوئے۔ محمد ولد حاکم اول اس معرک ہلاک ہوئے علی کرمہ اللہ اس سے کوسوں دوررہے، اس لئے اس کی امداد سے محروم رہے اور اس طرح عمر وولد عاص مصرکے عامل ہوگئے۔

کسروی روگردوں سے معرکے ج

اس عرصے ملک کر ماں اور اس سے ملے ہوئے ملک سے لوگ روگر دہوئے اور مال صلح کی اوائے گی ہے مکر گئے۔

على كرمداللد كے حكم سے اك عدہ رائے والے سالا راك گروہ كے ہمراہ ادھرراہى

المالک، اشر انتی ہے بہاں پرموز خین (طبری وغیرهم) نے الاشر انتی کے انتقال کے اسباب بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: حضرت امیر معاویہ نے ان کی موت کی خاطر حیلہ گری کی تھی اور الاشر کو شہد کا شربت پلانے والے شخص کو انتقال کے دعدے دے کر زبرد یے پر مامور کیا تھا، پھر اس نے اشر کو مسموم شربت پلاکر ہلاک کر دیا، اس واقعے کے متعلق حافظ ابن کشر قرماتے ہیں کہ فسے ھا نہ انسطو یعنی بیدواقعہ قابل تا مل ہے اور اس کی صحت میں شک وشبہ ہے۔ (سیرت علی بھر: ۵۰۷) میں اس کے حمد بن ابی بحرجومعا و یہ بن خدت کے ساتھ معارضہ میں متنول ہوئے تھے، اس کے بارے میں کھالے بھر لیسٹ کرجلاد یا تھا ہے سب حضرت معاویہ پر الزام تر اشی ہے باور داستان کو بولن کے بنانے کی سمی ہے اور ان کے حق میں تنظم اور نفرت نشر کرنے کی تدبیر میں ہیں۔ (اینٹا) ہم جمجم بافی ہے در سرد اسال کے بارے کہ خراس کے بار یہ ہیں۔ (اینٹا) ہم جمجم

ہوئے اور معرکہ آرائی کرکے ادھرکے لوگوں کو محکوم کر آئے ادر علی کرمہ اللہ کا کسروی لوگوں سے اس طرح عمدہ سلوک رہا کہ سارے کسروی لوگ علی کرمہ اللہ کے دلدادہ ہوئے۔

عبدعلی کرمہ اللہ کا سارا حصہ اسی طرح کی اٹرائی سے اٹا رہااورا گلے ملکوں کی کامگاری معمولی رہی۔

#### مكها ورمعمورة رسول

آ گے لکھی گئی سطور سے معلوم ہوا کہ اولوالا مر ہوکرعلی کرمہ اللہ معمورہ رسول کووداع کر کے اک دوسر سے ملک اورسداای ملک کودارالا مارہ کر کے رہے،اس لئے معمورہ رسول حاکم اسلام سے محروم ہوا۔

ادھرمحرروتی کئی امصارومما لک کے مالک ہوگئے اس لئے محرروتی کے حکم سے ولدارطاط آک عسکر کے ہمراہ مکہاور معمور ہُرسول کی کامگاری کے لئے ادھروار دہوا۔

ادھر کے لوگ ہرطرح کی معرکہ آرائی ہے دوررہے،اس لئے ولدارطاط معرکہ آرائی کے علاوہ بی مکہ مکر مداور معمور ۂ رسول کا مالک ہوا اورلوگوں سے محرروحی کے لئے عبد لے کرآگے بمسائے ملک کے لئے راہی ہوا۔

ہمسائے ملک آ کرمعمولی معرکد آرائی ہے ہی اس ملک کا مالک ہوا۔

اس طرح اک اک کر کے علی کرمہ اللہ کئی ملکوں سے محروم ہوئے۔اس کا اصل محرک علی کی ہٹ دھری اور تکم علی سے روگر دی رہا۔

ا چنانچے سیتان اور کابل کی ست میں بعض عرب خود مختار ہو گئے تھے ،ان کو قابو میں کرئے آگے قدم بڑھایا۔اور ۳۸ یہ ھ میں بعض مسلمانوں کو بحری راہتے ہے ہندوستان پر جملے کی اجازت دی اس وقت کو کن بمبئی کاعلاقہ سندھ میں شامل تھا، مسلمان رضا کاربا چوں نے سب سے پہلے اس عہد میں کو کن پرحملہ کیا۔ (سیر الصحابہ، جن ۱،مس ۲۹۲) می کوفد۔ سے (بسر بن ارطاط، تاریخ اسلام، جنا، میں ۲۰۱۹)

### على كرمه الله دوملكول كے اولوالا مر

اس طرح علی کرمہ الله دوملکوں کے حاکم رہ گئے۔ گوکہ محرروحی اک اک کر کے کئی

ملوں کے مالک ہو گئے ، مگروہ سداعلی کرمہ اللہ کی ہمسری کے دعوے سے دورر ہے۔

ولدام الورولدعم روته كئ

اس عرصے كدوداع مكدكودس سال كم آدهى صدى موئى ، دواجم آدمى على كرمدالله سے

روکھ گئے ۔

اول: ولدعم کہ وہ علی کرمہ اللہ کے تھم ہے اک مصر کے عامل رہے ،اک حاسد سے علی کرمہ اللہ کواطلاع ملی:

"اس كاولدعم دارالمال كامال الراربائ-

على كرمدالله كاولدعم يكلام جواكه:

''مال كامعامله بم سے كہؤ'!

اس كاردكلام موا:

"وومال اى كاب، دارالمال كاكبال"؟

على كرمدالله كاد هرا كرسوال موا:

" ہم ہے کبو کہ وہ مال کہاں سے حاصل ہوا"؟

ولدغم كأرد كلام جوا:

"اسطرح کی عمالی ہے دور بی رہوں گا"۔

اس طرح كهدكروه مكه مكرمه آگئے۔

دوم: اس طرح علی کرمہ اللہ کا ولدام علی کرمہ اللہ کے کسی کلام سے روٹھ کرمحرروحی کے ملک راہی

لے عراق ادرایران یے عقیل بن الی طالب ہے عبداللہ بن عباس ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے فر مایا کہ میں ایسی گورنری سے باز آیا۔ (تاریخ اسلام، ج:1،ص۵۰۵) ہوا ،محرروحی ہے اس کو کمال اکرام و مال ملاء اس سے علی کرمہ اللّٰد کو گہر املال ہوائے اس لئے علی کرمہ اللّٰد کا ارادہ مصمم ہوا کہ محرر وحی سے دہرا کرمعر کہ آرائی ہواس لئے کھڑے ہوکرلوگو سے ہمکلام ہوئے اورکہا:

"اوگوامحرروی معرکه آرائی کے لئے آمادہ رہو"!

علی کرمہ اللہ کے کلام سے دی دی سوئے ساٹھ گروہ میں معرکہ آرائی کے لئے آمادہ ہوئے اور سارے لوگوں کاعلی کرمہ اللہ سے عہد ہوا کہ سداعلی کرمہ اللہ کے ہمراہ ہی ہوں اور محال ہے کہ اک لیمے کے لئے علی کرمہ اللہ سے الگ ہوں۔

علی کرمہ اللہ اسلیح اور دوسرے لوگوں کے حصول کے لے سرگرم ہوگئے کہ آں مکرم کی گواہی میں کالمحہ آلگا اور آس مکرم دارالسلام کوراہی ہوئے۔

گواہی علی کا حال

گوائی علی کا کممل حال اس ہے کہ 'المحکم لله'' والوں سے علی کر مداللہ کا راکھے ہوئے۔
اس گروہ کے ٹی لوگ ہلاک ہوئے اور گی دوڑ لگا گئے ،ای گروہ کے سہ آ دی لئے مکہ آکر اکھے ہوئے
اور علی کر مداللہ سے معرکہ آرائی اور گروہ کے لوگوں کی ہلاک کو دہراد ہراکردگی ہوئے اور حسد کی
آگ سے ساروں کے دل سلگ اٹھے۔ ہرآ دمی کی رائے ہوئی کہ اٹھوا در سہ سرداروں سے کو کہ وہ
عالم اسلام کودگئی کر نے رہے ،ہلاک کرڈ الواور طے ہوا کہ مرادی مصری ،علی کر مہ اللہ کو ہلاک
کرے گا اور عمر وسعدی ،عمر وولد عاص کو اور ولد مملوک اللہ محرود تی کو ہلاک کرے گا اور طے
ہوا کہ وہ کا روائی اک ہی سے اور اک ہی لیے کو ہوگی۔

ل تاریخ اسلام، ج: اجس ۵۰۵) عیجند اراده تا بسمانه خیرارلوگول نے حضرت علی سے تازیست ساتھ رہنے کا عہد کیا۔ مع شہادت ہے۔خوارج - بر پہلا، عبدالرحن ابن بلجم مرادی مصری، دوسرا: ابرک بن عبدالله تتیمی اور تیسرا، عمرو بن بکرتیمی معدی \_ (تاریخ اسلام، ج: ۱، جس: ۵۰۱) ہے سیدناعلی کرم الله وجبہ، سیدنا امیر معاویدً، حضرت عمرو بن اعائی ً \_ (ایشن) یم پیعبدالله کامفہوم اور مرادی معنی ہے۔

اس لئے ماہ صوم کی سولہ اور سحر کی عماد اسلام کالمحہ اس کاروائی کے واسطے طے ہواا در ہر آ دمی طے کردہ آ دمی کے ملک راہی ہوا۔

ولدمملوک اللہ محروق کے دارالا مارہ آکراس لیجے اللہ کے گھر داردہوا کہ محروق سحر کی عمران کی اللہ میں اللہ کے لیے لوگوں کے امام ہوئے، وہ آگے ہوااور صمصام کااک وارکر کے دوڑا،اس کونگا کہ محروقی اس اک وارسے ہلاک ہوں گے، مگراللہ کے تھم سے معمولی گھا ڈاگااور محروقی ہلاک ہوائے اس سحر کے اس لیج ہلاک سے معصوم رہے، مگر ولد مملوک اللہ محصور ہوکر ہلاک ہوائے اس سحر کے اس لیج عمروسعدی ہمسر کے تماد اسلام گاہ واردہوا اور ولدِ عامر کو کہ وہ اس سحر ہمرکی تماداسلام کے لئے لوگوں کا امام ہوئے ،حسام کے اک ہی وارسے ہلاک کر ڈالا۔اس کو دھوکہ لگا کہ لوگوں کا امام عمرو ولد عاص ہی ہے ،حالاں کے عمرولد عاص اس سحروگی شرہے، اس لئے وہ تماداسلام کے لئے اللہ کے گھر آند سے محصوم رہے۔

ادھر مرادی مصری مردود علی کرمہ اللہ کے دارالا مارہ دارد ہوا ، وہاں اس کواک ماہ رو<sup>ک</sup> لڑکی سے لگا و بوااور دہ اس کا دلدادہ ہوا۔

مرادی کاارادہ ہوا کہ کسی طرح اس لڑکی ہے عروی ہو،اس لئے لڑکی کے گھر آ کرلڑکی کواطلاع دی:

> ''اس کاعروی کاارادہ ہے''۔ اس لڑکی کارد کلام ہوا: '' ماں!عروی کے لئے آمادہ ہوں ،اگرم ہر ادا کردؤ''!

ام جدی (تاریخ اسلام، ج: ایس: ۹۰۹) می مجدی خارجه بن انی حب بن عامریها یک فوجی افسر تھے جو حضرت عمرو بن العاص کی فیرموجود گی میں امامت کے فرائض انجام وے رہے تھے۔ (ایسناً) ہے بیار ۔ آجسین وجسٹل اوکی جس کا نام قطام تھا اس کا والداور بھی ئی خارجی تھے اور جنگ نہروال میں حضرت علی کے ہاتھوں ہلاک ہوگئے تھے۔ (تاریخ اسلام، ج ایس کے ۵۰)

مرادی مصری سائل ہوا:

" بم سے کہوا کس طرح کامبرلوگی"؟

لزكى كاكلام موا:

''اس کا مېر هے،اول:علی کا کثا ہوا سر۔دوم:اک مملوک اوراک مملوکه۔ سوم: دس دس سودر ہمول کی سے صرہ'' <sup>ا</sup>

مرادي مصري كاكلام جوا:

"امردوم وسوم محال ہے۔ بال!امراول کے لئے آمادہ بول" ع

لڑ کی آ مادہ جو گئی اوراس کے حکم ہے اس کے اسرے کا اک آ دی ' ور دال' مرادی کے

ہمراہ ہوا۔

ماہ صوم کی سولہ ہے اور سحر کی عماد اسلام کے لئے معمول کی طرح علی کرمہ ابتد لوگوں کو صدادے کر اللہ کے گھر وارد ہوئے ۔اول وردال ،مردود جملہ آور ہوا ،علی کرمہ ابتداس کے وارسے معصوم رہے۔ اس کے آگے مرادی مردودا شااور صمصام سے علی کرمہ ابتد کے سرکو گھائل کرکے دوڑا ، مگر علی کے تکم سے محصور ہوا۔

علی کرمہ اللہ کا اس کے لئے لوگوں سے کلام ہوا کہ اگر گھا ؤمہلک ہو،اس کوصلہ دم کے لئے ہلاک کردو!اوراگر ہلا کی سے معصوم رہوں، مرادی سے ہمارامعاملہ وہی ہوگا کہ ہم کوعمہ ہ گے گ<sup>اتا</sup> ورلڑکوں <sup>کے</sup> کوئکم ہوا کہ ادھرآ وً!وہ آگئے لڑکوں سے کہا:

''اک دوسرے سے عمدہ سلوک اور ہمدر دی کا معاملہ رکھو''!

اك دلداده آگے بوااور كہا:

ی تھیلی۔ میں مرادی تو آیابی اس کام کیلئے تھا،اس لئے اس کاارادہ اب مزید پختہ ہوگی۔(ایضاً) سے این بلجم گرفتار ہوکر حضرت علی کے سامنے بیش کیا گیا،آپ نے فرمایا اگریس اس زخم سے مرجاوک تو تم بھی اس کوتش کردینا اور اگریش اچھا ہوگیا تو خود جومنا سب مجھوں گا کروں گا (تاریخ اسلام، ج: ا،می: ۸-۵) ہے سید تاحسن سید ناحسین اور مجد بن الحسن فید ہے جندب بن عبداللہ۔ " اے حاکم اسلام ارائے دو: آل مرم کے وصال کے آگے آل مرم کا وصال کے آگے آل مرم کالڑکا حاکم اسلام ہو "؟علی کرمداللہ کالرکلام ہوا:

'' وہ اہل اسلام کی رائے سے ہی طے ہوگا ،اس مسلے کے لئے علی ہررائے اور حکم سے دور ہے''۔

آل کارسہ ماہ کم ساٹھ ماہ جا کم اسلام رہ کرماہ صوم کی اک کم اٹھارہ کوساٹھ اورسہ سال کی عرکمل کرکے دامادرسول دارالسلام کوراہی ہوئے (ہم ساروں کا اللہ مالک ہے اور جمارا ہرآ دمی اس کے گھر لوٹے گا)

#### مرادي كالمآل

وصال علی کرمہ اللہ کے آگے لوگ مرادی کواولا دعلی کرمہ اللہ کے آگے لائے، اولا دعلی کرمہ اللہ سے وہ اس کڑے طورے ہلاک ہوا کہ اس کے دھڑ کے ٹکڑے کئے گئے، گرم سلائی لگائی گئی اور اس کی لسال کائی گئی اور اس کے دھڑ کوآ گ لگادی گئی ہے امور کی کئے

ا چارسال نوماه (سیرت علی مس: ۵۲۷) علاتاریخ اسلام، ج:۱، مس: ۵۰۵) می (طبقات ابن سعدار دو حصه سوم، مس: ۹۵ سیرت خلفائے راشدین، مس: ۲۵۵) علی جبیز اور تلفین کے مراحل می دھنرات حسنین میں دعفرت علی طکا بھتجا، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار میں بیدناحسن می نماز جنازه و آپ کا مزار کوفد میں مجد الجماعة کے قریب الرحبہ کے مقام پرواقع ہے اور دوافض لوگ جو بیا عقادر کھتے ہیں کہ آنجناب کی قبر شہد (نجف اشرف) میں ہے وہ سراسر فعط ہے اور بیا بیات پران کے پاس کوئی دلیل نبیس، چنا چہ حافظ این کیٹر قبطراز ہیں، و صابعت قعدہ کنیر من جہلہ الروافض من ان قبرہ و مصد النجف فلادلیل علی ذالک و الااصل به (سیرت علی میں ۲۲۰)

### سراسركھوٹا كلام

کی لوگوں کا وسوسہ ہے کہ' المحکم للّه'' والوں کے ڈرسے علی کرمہ القد کو وصال کے آگے اللہ اللہ کو وصال کے آگے اکسواری ہوگئ اور لوگ سے آگے اکسواری ہوگئ اور لوگ سدالاعلم رہے کہ وہ سواری کہاں گئی اور لحد علی کہاں ہے؟ حالاں کہ وہ کلام سراسر کھوٹا اور اصل سے دورہے لے

الحمدلله! که رساله ' دوسسر دوداما و ' مکمل جواء دعا گوجوں که الله اس رسالے کے واسطے سے عالم اسلام والحاد کے دلول کورسول الله علی کل رسله وسلم کے دوسسر دودا ما داور ہر ہر ہمراہی کے لگا و سے معمور کردے۔

اےاللہ!محرراوراس کے والد کمرم، والدہ مرحومہ،سارے معلموں اور وہ لوگ کہ اس رسالے کے لئے سی طرح ہی ہمی مدد گار رہے،ساروں کے معاصی محوکر دے اور ساروں کو ہر دوعالم کا سرور و کامگاری عطا کر دے۔ (اللہ اسی طرح کرے) اے اہل علم! رائے دو

محرر کا ہر علم والے سے سوال ہے کہ اس رسالے کے واسطے ہر طرح کی رائے دی! اہل علم کی عمدہ آراء مسموع ہوں گی اور وصول ہوں گی۔

محرر والدمجمه را ئی سومواردسمتی سال اثھار ہسواور دوسودیں اردوئے معراسے عام اردو کلمے

| عام اردو           | کلیے            | عام اردو           | کلے          |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| مقام وادى حنين     | أوطاس           | *                  | <b>*</b>     |
| ابل طا كف          | اہل کہسار       | نوح"               | آ دم دوم     |
| بڑے لوگ            | امراء           | امير               | آس           |
| مشكل معامله        | امرمحال         | اطلاع دو           | آگاه کرو     |
| نبوت               | امر وحی         | يېودى              | اسرائلی      |
| تكليف يبنجإنا      | الم دسائی       | طريق               | اطوار        |
| \$7                |                 | كفر                | الحاد        |
| سيدناابو بكرصديق   | حاتم اول        | بنياد              | اساس         |
| سيدناعمر فاروق "   | حاكم دوم        | اسم کی جمع         | اماء         |
| سيدنا عثمان غني لأ | حاكم سوم        | معراج              | اسراءساوي    |
| حاكم كى جمع        | راني            | ت هجر ی            | اسلامی صدی   |
| برداشت             | حلم             | خاندان             | اسره         |
| قلعه               | حصار            | عمده طورطريق       | اطوارمجموده  |
| غالب               | حاوي            | نجاثی بادشاه کانام | اصحمه        |
| تلوار              | حام             | اسلام کی ترقی      | اعلائے اسلام |
| متجدنبوئ           | <i>ד</i> ק חופר | املان-ناامتیں      | اعرم         |

| عام اردو            | کلمے          | عام اردو           | کلے           |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| *                   | ) »           | جنگلی کبوتر        | تيام صحرائی   |
| بات كا تتنگر بنان   | رائی کا کہسار | فيصله كرنے والا    | م<br>م        |
| چروا <u>ل</u>       | راعی          | آزاد               | 7             |
| گھٹیا کام           | ردی کام       | مددگار             | حامی          |
| جا در               | رداء          | 4                  | <b>)</b>      |
| جواب                | ردكلام        | بلانے والا         | داعی          |
| حضرت عليسلي         | روح الله رسول |                    | وارالآلام     |
| چر <b>ت</b> _سفر    | رحليه         | بي <b>ت</b> الله   | وارالله       |
| گھوڑا_سواری         | راجوار        | جنت                | دارالسلام     |
| جاری                | روال          | دلالت كرنے والا    | وال           |
| سفرآ خرت کے بعد     | رحلہ کے آگے   | <i>چپ</i>          | دم ساوھے ہوئے |
| مسافر               | ربرو          | وارالخلافه         | وارالاياره    |
| واقعه               | رونداد        | جم                 | c <i>q*</i>   |
| بیماری              | روگ           | دو فیصلہ کرنے والے | روخکم         |
| نمازجنازه           | رکوع سے عاری  | يادكرو             | ول سے دہراؤ   |
| جائز                | روا           | بيت المقدس         | وارالمطهر     |
| نا فرمانی جکم عدولی | روگردی        | عذاب               | دكھوں والاصلہ |
| ☆☆                  | <b>A</b> A    | ز ماند پے طواف     | 199           |

| عام اردو              | کلم              | عام اردو        | کلمے                |
|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>⟨</b> <i>U</i> ⟩   |                  | <b>₩</b> (      | <b>プ</b>            |
| ۴۳۶ تولے،وزن کا بیانہ | صاع              | كوشش كرنے والا  | ساعی                |
| اذان                  | صدائے عماد اسلام | سننه والا       | سامع                |
| قصاص                  | صلهٔ دم          | علاوه به رياده  | سوا                 |
| صدقهٔ جاربیه          | صلةمسلسل         | براانجام        | سوعِمال             |
| تلوار تلوار           | صمصام            | تيرا نداز       | سہام کار            |
| تقيد بق كرنا          | صاد              | عمل<br>بد عمل   | سوءِ ملی            |
| <b>4</b> 1            |                  | آسان            | سېل                 |
| مجبورأ                | طوعاوكرها        | بإدكر ب كمل كرب | مرکزے               |
| طريقه                 | طور              | اونٹ            | سواري               |
| <b>₩</b> 8            |                  | دشمنول کی طرف   | سوئے اعداء          |
| خالى_نئگا             | عاري             | بدعهدي          | سوءعبدى             |
| ענק                   | عاكد             | جنگ جمل         | سواري والامعركيه    |
| عسكرى جمع لشكر        | عساكر            | حضرت جبرئيل     | سر دارملا نک ،الروح |
| عامل کی جمع           | عال              | بالكل           | برابر               |
| <u>پچ</u>             | عم               | مجعول           | سهو                 |
| تماز                  | عماداسلام        | كوشش            | سعى                 |
| حجنٹر ااٹھانے والا    | علمدار           | حمير            | , k                 |

| عام اردو        | کلم            | عام اردو                | کلمے           |
|-----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| جوتے            | كفراؤل         | د بن<br>د بن            | عروس           |
| خندق            | کھائی          | سيده عا تشصديق          | عروس مطهره     |
| حجموثا          | كلوثا          | ا چھے کام               | عده ملی        |
| <b>4</b> _      |                | برعس                    | على العكس      |
| قدم             | 7 ا            | عالم غيب                | علّا م الاسرار |
| باغات           | گل کدے         | وثنمن                   | عدة            |
| شهادت           | گوا بی         | بلندى                   | عنو            |
| مٹی لگاہوا      | گردآ لود       | بلند                    | عالی           |
| کیل دار در خت   | گود بے دارڈ ال | دنيا                    | عالم مادي      |
| زخم             | گھاؤ           | آخرت                    | عالم معاو      |
| زخی             | گھائل          | <b>%</b> _              |                |
| <b>€</b> ∪      | <b>P</b>       | كامياب                  | كامكار         |
| ناختم ہونے والا | الامعدوم       | مدینهٔ منوره کاایک پباڑ | كوه سلع        |
| بحساب           | لامحدود        | ارياني بادشاه كالقب     | كسرئ           |
| بے دلیل         | لااصل          | پہاڑ                    | <b>De</b> 0    |
| فضول            | لاحاصل         | پباڑی علاقہ             | کهسا ر         |
| فضو <u>ل</u>    | لبو            | غار                     | کھوہ           |
| کبری            | الے ل          | 43                      | -1/4/2         |

| عام اردو             | کلمے              | عام اردو               | کلی        |
|----------------------|-------------------|------------------------|------------|
| منقطع السند          | معدوم سلسلهٔ راوی | خارجی                  | لاحكم والے |
| طےشدہ ضا بطے         | مسلّمه اصولول     | زبان                   | ليان       |
| لكھنے والا           | 15                | محبت                   | نگاؤ       |
| آباد                 | معمور             | قبر                    | لحد        |
| روایت                | مردی              | گوشت                   | لجم        |
| تعریف کرنے والے      | مداحول            | حچونا                  | المس       |
| خوش                  | مسرور             | 4                      | *          |
| آخرکار               | م <b>آ</b> ل کار  | وفن کیا                | مڻي دي     |
| فرشتے                | ملاتك             | قاتل                   | مبلیک      |
| محفوظ                | معصوم             | يانى                   | ماء        |
| عملی<br>پرملی        | مکروه ملی         | کھانا کھانے کی جگہ     | مطعم       |
| انصاری۔مدد کرنے والا | مددگار            | موت                    | مرگ        |
| <b>پا</b> ک پانی     | ماءِطاہر          | غلام                   | مملوك      |
| 7 7 7                | مامور             | اصلاح كرثے والا        | مصلح       |
| <b>ರ</b> ಕ           | محكوم             | کاتب وحی،حضرت معاوییهٔ | محريودي    |
| لكصابوا              | مسطوره            | براير                  | مساوي      |
| عن                   | 55                | فرشة                   | مواً اعلىٰ |
| ニアリ                  | کوم<br>ا          | گناه                   | معاصى      |

| عام اردو          | کلمے                  | عام اردو        | کلمے         |
|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| تعريف كيا ہوا     | محمود                 | مدايت يافته     | مهدی         |
| شجرؤنسب           | مولودي سلسله          | دور طل کا پیانه | مُد          |
| عمردسيده          | معمر                  | سنائی دے        | مسموع ہو     |
| دنيا              | ملکبِ عدم             | آخرت            | معاد         |
| قاضى_             | مسلمة                 | نام رکھا ہوا    | موسوم        |
| شراب              | ماءِسكر               | لڙائي           | معركهآ رائي  |
| بت                | مٹی کےالہ             | لعنتى           | مردود        |
| شاعر              | مابركلام              | برائياں         | مكاره        |
| حضرت حمان بن ثابت | مدّاح رسول            | بدعت            | ملمع ً بری   |
| مضبوط             | محكم                  | بدزبان          | تمروه گوجاسد |
| شریک              | مباہم                 | موت             | مرگ          |
| تغمير             | معماري                | غلام            | مملوك        |
| آبادهو            | معمورةو               | بند             | مسدود        |
| قیری              | محصور                 | مأخذ            | مصيدر        |
| <i>جگ</i> ه       | محل                   | غوركرنا         | مطالعه       |
| راز دار نبوت      | محرم اسرار عبدهٔ رسول | دنيا كاچاند     | ماوعالم      |
| 21                | مهم                   | دنیا کاسورج     | مبرعالم      |
| ايام فج           | موتماحرام             | سأتقى يصحبت     | ہمراہی       |

| عام اردو            | کلمے            | عام اردو   | کلمے        |
|---------------------|-----------------|------------|-------------|
| وسوسه کی جمع        | وساوس           | مقرره      | موعود       |
| میانهروی            | وسطاروي         | مالی       | مادي        |
| أبجرت               | وداع مکہ        | زم         | ملأتم       |
| فضو <u>ل</u>        | وابي            | مدييندرسول | معمورة رسول |
| آ سانی وحی          | وحی-اوی         | بخارولا    | محموم       |
| بھائی               | ولدِام          | عورت       | مادام       |
| آپگی سفرآ خرت       | وصال رسول       | سرکے بال   | مونے مر     |
| 4                   | À               | خط         | مراسله      |
| مهاجر تسحالي بسائقي | הא              | غ ده بدر   | معرکهٔ اول  |
| 1.11.               | يتمسر           |            | À           |
| حضرت ابو بكرصديق    | <i>ټکدم کرم</i> | انقال      | وصال        |

# رسائل ومصاور

تاریخ اسلام حیات الصحابه خلافت راشده سیرت علی المرتضی سیرالصحابه صحاح سته مقام صحاب لغات کشوری

اختلاف امت اورصراط متعقیم تاریخ الخلفاء جامع اللغات سیرت مصطفیٰ سیرت خلفائے راشدین صحابہ کرام انسائکلو پیڈیا طبقات ابن سعد فیروز اللغات المنجد محمد رسول الله والذين معه اشدآء على الكفار رحمآء بينهم

قرآن کریم میں صحابہ کرام کی کاعالی مقام معترعلائے کرام کے ترجموں اور تفاسیر کی روشی میں قرآن کریم کی ان آیات مقدسہ کا مجموعہ جن میں حق تعالی شاندنے نی کریم ﷺکے جانثار ساتھیوں کی تعریف و تحسین فرمائی ہے

مؤلف

لومعىر محظيم را ئى

اداره اساس العلم کراچی (عنقریب منصهٔ شهودیر هوگی ۵۵۰۰ (لاس

# رضه السلسه عسنهم ورضوا عسنسه اولیات ِ صحابہ ﷺ

ان کاموں کا تذکرہ جن کی ابتداء حضرات صحابرام علیہ نے ہی فرمائی

مؤلف

ديو معسر محطيم رائي

اداره اساس العلم کراچی (عنقریب منصئهٔ جود پر ہوگی & ۵۰ دلاد)

#### صحابہ کرام ﷺ کے زریں اقوال دنیاسے بے رغبتی اورفکر آخرت پیدا کرنے والے مختلف مواقع پر حضرات صحابہ کرام سے منقول ، راہنما اقوال کا حسین گلدستہ

مؤلف

<sub>(يو</sub>رمسر محمد طيم را كي

اداره اساس العلم کراچی (عنقریب منصریشهود پر ہوگی & نه (لد)

# اسلامی مہینے تاریخ کے آئینے میں

مؤاعث

دیو مصبر محم<sup>عظ</sup>یم را کی

اداره اساس انعلم کراچی (عنقریب منصهٔ شهودپر ہوگی(دَمَه (زرد)